

سرسنر ور خنوں کے حسین سلیا کے ساتھ پھیلا ہوا گھاس کا عریض قطعہ بے مد خوب صورت معلوم ہو تا تھا' ایک منھی سی شفاف جمیل اسے سیراب کرتی تھی ' در ختوں کے عقب میں او نچے نیچے بہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ میلوں چلا گیا تھا' لیکن یہ مملے بنجر تھے' ان ٹیلوں کے دو سری جانب ہے گزرنے والے انہیں دیکھتے توسوچ بھی نہیں کتے تھے کہ ان کا دو سرا رخ انتاحین ہوگا۔

گھاس کے میدان کے اختیام پر بلندیاں شروع ہو جاتی تھیں اور ان بلندیوں پر ا یک اتنی ہی خوش نما ممارت بنی ہوئی تھی جتنا حسین یہ خطہ تھا مگویا اس ممارت نے اس علاقے کا حسن کمل کردیا تھا' لیکن عمارت کے کمین نے اس خطے کے استعال میں خوش ذوقی کا ثبوت نہیں دیا تھا' وہ اگر چاہتا تو گھاس کے میدان کی جانب سے عمارت کو کھلا رکھ سکتا تھا' اس طرح میہ حسین میدان اس عمارت کا وسیع لان بھی بن سکتا تھا' لین اس طرف بھی قدِ آدم دیوار 'کھینچوا کراس جگہ کے حسن سے انحراف کیا گیا تھا۔ عمارت کا وسیع و عریض پھا تک جھیل کے دوسری جانب تھا' اور وہاں سے ایک سڑک بہت دور تک چلی گئی تھی اینیا ایک لمباسفر کرے وہ سمی بوی سڑک سے جاملی ہوگ۔ اس سڑک کی تغییر بھاری اخراجات سے عمارت کے مکین نے ہی کرائی ہوگی' اور یقینا یمال تک بجل اور ٹیلی فون کے بول لانے کے سلسلے میں بھی بھاری اخراجات

ادا كئے كئے ہوں گے۔

یہ جگہ شرے تقریباً چالیس میل دور تھی' نہ جانے حکومت نے اس ویرانے میں یہ رہائش گاہ بتانے کی اجازت کس طرح دے دی تھی' تلارت کے گر د چہار ویوار کی پر جكه جكه لكها أبوا تقا- "براه كرم ديوارك نزديك آنے كى كوشش نه كريں ' ديوار وھات کی ہی ہوئی ہے اور اس میں طاقة ركرنٹ دوڑ رہا ہے 'اپنی زندگی كے محافظ آپ خود ہیں' دیوار کے نزدیک آگر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔"

یہ تحریر مخلف زبانوں میں تھی'اس طرح یہ عمارت کافی پڑا سرار لگ رہی تھی'
اکثر سکون اور قدرتی مناظر کے متلاشی اس طرف آنگلتے تھے'یقینان کے ذہنوں میں
بختس بیدار ہوتا ہوگا لیکن اس تجتس کا بتیجہ بھی منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ یا تو کسی نے
اس میں واضلے کی کوشش ہی نہیں کی تھی یا پھر کوشش کرنے کے بعد اس کے بارے
میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ممکن ہے لوگ سوچتے ہوں کہ یہ کوئی اہم سرکاری یا فوجی
عمارت ہے جس کی طرف رخ کرنا مصیبت میں ڈال سکتا ہو۔ بسرحال اس عمارت کاراز
طویل عرصہ تک راز ہی رہا۔

لین پراچانک لوگ اس کے بارے میں جان گئے۔ جانے کے بعد ان کے دلوں میں احرام کا جذبہ بھی پیدا ہوگیا۔ کیونکہ کرتل ٹابو نے ایک اہم قومی خدمت انجام دی تھی۔ شریس ایک خوفناک وبا پھیلی۔ لوگوں کو اچانک قے ہونے گئی اور پھران کے ناک اور منہ سے مسلسل پانی بہنے لگتا۔ ان کی موت میں چار' پانچ کھنے سے زیادہ نہ لگتے۔ تین یا چار دن کے اندر اندر کوئی محلہ کوئی بہتی الی نہ رہی جمال سے دن میں سو پچاس جنازے نہ اٹھتے ہوں۔ سرکاری پیانے پر زبردست کارروائی کی جاری تھی۔ سارے ملک کے ڈاکٹراکھے ہوگے۔ غیر ممالک سے بھی ڈاکٹروں کو احداد کے لئے طلب سارے ملک کے ڈاکٹراکھے ہوگے۔ غیر ممالک سے بھی ڈاکٹروں کو احداد کے لئے طلب کرلیا گیا لیکن اموات میں تیزی پر ہمی ، چارہی تھی۔

لوگ شرچھوڑ کر جانے گئے۔ جس کے جو وسائل تھے انہیں بروئے کار لا کر شر چھوڑ رہا تھا۔ بھرا پُرا شرویران ہو تا جارہا تھا اور کوئی ڈاکٹر ابھی تک مرض کی وجہ نہ جان سکا تھا۔ اعلیٰ حکام کتے کے عالم میں تھے۔ کیا کرتے۔

ت كى كرنل نابوكى طرف سے اعلان كيا گيا۔ "شهر كے لوگو! ........... اورك چباؤ ........... شيك ہوجاؤ گے۔ "جس نے نا عمل كيا اور جرت الكيز متجہ برآمہ ہوا۔ چند مريضوں كو بھى اورك استعال كرائى گئ اور وہ كھڑے ہوگئے۔ ادرك كاكال پڑ گيا تھا۔ جہاں سے بھى دستياب ہورہى تھى اورك منگائى جارہى تھى۔ دو سرے شهر سے بھى لوگ اپنے اپنے عزيزوں كے لئے ادرك منگائى جارہى تھى۔ دو سرے شهر سے بھى لوگ اپنے اپنے عزيزوں كے لئے ادرك لے كردو ژپڑے شے۔

سارے ڈاکٹر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہ گئے۔ ادرک ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن جو بتیجہ نکلا تھا وہ چرت اگیز تھا۔ جس نے ادرک کھائی بیار نہ ہوا اور وہا کا

زور ٹوٹ گیا۔ تب اعلیٰ حکام کو اس محنِ اعظم کی تلاش ہوئی۔ کرئل ٹابو ایک نیا ٹام تھا
جس کے بارے میں کوئی نہیں جات تھا۔ ان لوگوں کو تلاش کیا گیا جو یہ اعلان نیکیوں
اور دو سری گاڑیوں میں کرتے پھرتے تھے اور ان سے دلچیپ انکشافات ہوئے تھے۔
معلوم ہوا کہ انہیں ٹیلی فون پر اس بارے میں بتایا گیا تھا۔ کسی بو ڑھی اور کھر کھراتی
آواز نے ان سے کہا تھا کہ شہر کی وبا کاعلاج ادر ک ہے۔ پچھ نے توجہ نہ وی 'پچھ نے
عمل کیا اور اس عمل سے فائدہ اٹھا کر از راو انسانیت اپنے اپنے وسائل سے یہ اعلان
دو سروں تک بنچایا۔ اعلیٰ حکام نے اخبارات اور ریڈیو سے اعلان کرایا کہ وہ محسن
اعظم سامنے آئے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور غیر مکی ڈاکٹران سے ملا قات
کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک ماہ تک مسلسل اعلان کے باوجود کوئی جواب نہ ملا۔

لوگ اے تائید غیبی یا کسی ولی کاکارنامہ سیجھنے گے اور پھر شہر کی زندگی معمول پر آئی۔ مرض ختم ہو گیا تھا لیکن حکام اس نام کی چھان بین میں مصروف رہے۔ پھر محکمہ تغییرات نے یہ نام ڈھونڈ نکالا۔ کافی عرصہ قبل شہر سے چالیس میل دور ایک عمارت کی تغییرات نے خصوصی اجازت نامہ لیا گیا تھا۔ اس عمارت کی تغییر کی در خواست کرتل ٹابو کے نام سے لی گئی تھی اور اس وقت کے محکمہ تغییرات کے سربراہ نے نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر یہ اجازت دے دی تھی۔ یہ سربراہ اب ریٹائر ہو بچے تھے۔

پہلے انتی ہے رابطہ قائم کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ کرنل ٹابو ہے ان کی کوئی
واقنیت نہیں تھی۔ اس ور خواست کو انہوں نے مسترد کردیا تھالیکن پھر کرئل نے دکام
ہے براہ راست ملاقات کی انہوں نے کرنل ٹابو ہے کہا کہ وہ اتنی دور عمارت بنانے
کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ انہیں وہاں شہری سہولتیں فراہم نہیں کی جاسیں گ
لین کرنل ٹابو کی شخصیت میں نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ اجازت دینے پر مجبور ہوگئے۔
سربراہ نے بتایا کہ اس شخص کے اندر کوئی مخفی قوت تھی کوئی الیک مقناطیسی قوت جس
نے انہیں مجبور کردیا تھا۔

اب اس بات کو تشلیم کیا گیا ہویا نہ کیا گیا ہویہ دوسری بات تھی۔ وہ مقناطیسی قوت دولت بھی ہوسکتی تھی۔ وہ مقناطیسی قوت دولت بھی ہوسکتی تھی لیکن بات گئی گزری تھی اور پھرکرئل ٹابو کے نام کے ساتھ ایک احرّام کا جذبہ بھی وابستہ تھا اس لئے کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ ہاں چند سرکاری افسران ان سے ملاقات کرنے چل پڑے۔ یہ سنجیدہ اور اجھے عمدیدار تھے۔ اس

الماقات كو اور اس انتشاف كو عام آدميول سے پوشيده ركھا گيا تھا۔ افسران اس عمارت تك پنج گئے اور انهول نے اس بر درج شده تحرير پڑھی۔ پھائك بر بھی بيہ تحرير موجود تھی۔ بھلاكس كى مجال تھى كہ اس كے قريب جانے كى كوشش كرا۔ تحرير

کی تقدیق کی گئی تو درست نگل۔ مخلف ذرائع سے مکین کو آوازیں دی گئیں اور کافی کوشش کے بعد ایک جھلایا ہوا ہو ڑھا آدمی پھاٹک کے قریب پہنچ گیا۔

"كيابات ب كيابوگيا به تم لوگوں كو؟"اس نے آئىميى نكال كر يو چھا-"ہم كرتل ثابو سے ملاقات كرنا چاہتے ہيں۔"

"جزل ٹابو کمو ..... اب عمدہ بڑھ گیاہے" اس نے گھونساہلاتے ہوئے کما۔ "اوہ بہتر.....کیا آپ ہی جزل ٹابو ہیں؟"

" تو پھر کیا میں تہیں گل محمہ نظر آتا ہوں۔" بو ڑھے نے جسنجلائے ہوئے انداز کہا۔

"اوه..... جزل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔"

"اب جاؤ..... عاضر ہونا چاہتے ہیں..... کیا کرو گے حاضر ہوکر.....؟" بوڑھا شکی معلوم ہو تا تھا۔ کسی نے برانہیں مانا۔

"جزل' ہم آپ کو انسانیت کی خدمت پر خراج تحسین پیش کرنے کے خواہش مند ہیں۔ "ایک اعلیٰ افسرنے کہا۔

" ٹاکلیں توڑ دوں گائم سب کی- سارا خراج تحسین تم آپس میں بان لو...... مجھے ضرورت نہیں ہے خدا عافظ ....." اس نے نخریلے انداز میں کما

اور واپس پلٹ گیا۔ سب ایک دو سرے کی شکل دیکھنے گئے تھے۔

جزل ٹابو سے ملاقات کی بہت کو ششیں کی گئیں لیکن ناکامی ہوئی۔ وہ پھاٹک پر ہی منیں آنا چاہتا تھا۔ بہ مشکل تمام ایک بار ایک اور وفد اسے پھاٹک تک بلانے میں کامیاب ہوگیا۔ اس روز جزل کاموڈ بہت اچھاتھا۔

"صورت ہے ہی خبیث معلوم ہوتے ہو۔ کیوں آئے ہو پھوٹو......؟"اس نے ایک معمرا فسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور افسر جینیتے ہوئے انداز میں دو سروں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ یہ انہمی خاصی حیثیت کا افسر تھا لیکن وہ سب ہی جزل ٹابو کے بارے میں بن چکے تھے۔اس لئے زیادہ اثر نہ ہوا۔

"جزل ہم آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔" "آخر کیوں؟"

"آپ نے عوام کی جو خدمت کی ہے اس کے قسلے میں آپ کو خراج پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو بار بار ننگ نہیں کریں گے۔ جناب تھو ڈاساونت دے دیں۔" "ابے جاؤسالے میں تم لوگوں ہے اچھی طرح واتف ہوں۔" وہ مسکرا تا ہوا بولا۔ "اندر جانے کی کوشش کی تو کباب بن جاؤ گے بیٹا۔ بھاگ جاؤ نیک مشورہ ہے نیک جاؤ۔۔۔۔۔۔۔۔"اس نے کمااور واپس پلٹنے لگا۔

"مجور ہو کرکیا کرو گے؟" اس نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا-

"ہم ہیلی کاپڑے اندراتر جائیں گے۔"افسرنے جواب دیااوروہ رک گیا' چند ساعت تک انہیں دیکھا رہا۔ اب اس کے چرے پر خوف کے آثار تھے پھروہ واپس لامہ آیا۔

" دیکھو تهمیں خدا کی قتم۔ایک حرکت مت کرنا۔ ورنہ ...... ورنہ میں۔ " " ورنہ پھر آپ کیا کریں گے؟"

" پوری عمارت کو ڈائنامائٹ سے اُڑا دوں گا۔" اس نے جبنجلائے ہوئے انداز اس کما۔

" بہیں صرف ایک ملاقات درکار ہے جزل۔ ہم آپ کا نٹرویولینا چاہتے ہیں اگر آپ اس عمارت میں نہ چاہیں تو شہر میں ہم سے ملاقات کرلیں۔ "افسر نے تجویز پیش کی اور بو ڑھے کے چرے پر غور و فکر کی کیریں نظر آنے لکیں۔ پھراس نے گہری سانس لے کرکما۔

"میں نے پندرہ سال سے کسی سے طاقات نمیں کی ہے لیکن تم اوگوں نے مجھے پریشان کرکے رکھ دیا ہے۔ میں تو مصیبت میں پیش گیا۔ خیرمیں تم سے مل لوں گا۔ مجھے جگہ بتادو۔"

"ہم آپ کی خدمت میں خود عاضر ہو جائیں گے جزل 'جب آپ علم کریں۔" "اب دیکھو' الو پن کی باتیں مت کرو۔ سالے مٹھی چُمری بن رہے ہو۔ اپنی آرید کما۔ جزل ٹابو ایک ایک کی شکل و کمھ رہا تھا۔ پچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ٹابو نے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے والے کے ہاتھ میں زور سے نوج لیا۔

"ہٹاؤ' ہٹاؤ' ہٹاؤ' ہاتھ' ہٹاؤ۔ "وہ چیخااور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے والاخوش اخلاق بو کھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ "اپنے کام میں خود کرتا ہوں۔ " جرتل ٹابو نے کہااور وہ دروازہ کھول کرنیچے اتر آیا۔

روسال کی محن جزل ٹابو کو خوش آمدید کتے ہیں۔"استقبال کرنے والے آگ برھے۔ ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار تھے۔ جے انہوں نے ٹابو کی گردن میں دُوالے کی کوشش کی لیکن ٹابو اچھل کر پیچے ہٹ گیا۔

" دیکھو' دیکھواگر بلایا ہے تو حرامی بن بالکل نہیں چلے گا۔ ہاں دور سے بات کرو دور سے ...... پیچھے پیچھے۔ "

"اوہ جزل..... یہ تو عقیدت کے پھول ہیں۔" ایک مخص نے پُراخلاق نداز میں کیا۔

"کویا پھولوں کے بارے میں میری معلومات صفر ہیں۔ یہ گلاب کے پھول ہیں گیندے کے پھول ہیں گیندے کے پھول ہیں گیندے کے پھول نہیں سین مقیدت کا کوئی پھول نہیں ہے اور بسر حال مجھے پھولوں کی قبربالکل پند نہیں۔ رہنے دو رہنے دو ۔۔۔۔۔۔ کام کی مات کرہ۔"

لوگوں کی عجیب کیفیت تھی۔ زیادہ تر ممکرا رہے تھے۔ بہت سے جرت زدہ تھے۔ جزل ٹابو نے متعارف ہونے والوں میں سے ایک سے بھی ہاتھ نہیں ملایا تھااور مصافح کی کوشش کرنے والے شرمندہ انداز میں پیچے ہٹ گئے تھے۔ بسرحال اس عجیب الخلقت مخض کو اسینج پر لے جایا گیا۔ احترام سے بھایا گیا تھا اور پھرایک افسرنے پچھلے دنوں کی وباء کے سلطے میں جزل ٹابو کی انسانی خدمت کو سراہتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کیا' پھرڈاکٹروں اور صحافیوں کی ایک جماعت نے ڈاکٹر کے گرد گھرا ڈال لیا۔ ان کے مزاج سے اتی دیر میں سب واقف ہو چکے تھے اور اس سے گفتگو کے لئے تیار ہوگئے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے ایک ڈاکٹر نے جزل ٹابو سے سوال کیا۔

تار ہوگئے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے ایک ڈاکٹر نے جزل ٹابو سے سوال کیا۔

"جزل ٹابو' آپ اس بیاری کی نوعیت کو سیجھتے تھے۔ یقینا آپ نے ادر ک کے "جزل ٹابو' آپ اس بیاری کی نوعیت کو سیجھتے تھے۔ یقینا آپ نے ادر ک کے "جزل ٹابو' آپ اس بیاری کی نوعیت کو سیجھتے تھے۔ یقینا آپ نے ادر ک کے "جزل ٹابو' آپ اس بیاری کی نوعیت کو سیجھتے تھے۔ یقینا آپ نے ادر ک کے "جزل ٹابو' آپ اس بیاری کی نوعیت کو سیجھتے تھے۔ یقینا آپ نے ادر ک کے "جزل ٹابو' آپ اس بیاری کی نوعیت کو سیجھتے تھے۔ یقینا آپ نے ادر ک کے سید

گرفتاری کے لئے علم بھی میں ہی دوں۔ جب کمو آجاؤں' اور ہاں تممارے ساتھ نمیں جاؤں گا'خود ہی آجاؤں گا۔ تممارا خیال ہے میرے پاس کار نمیں ہوگ۔" "تب جزل' پرسوں شام چار بجے ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ آپ مارشل ہاؤس پہنچ جائیں۔"افسرنے کیا۔

" پہنچ جاؤں گا۔ " جزل نے بحالت مجبوری کمااور جزل کو ملا قات کے لئے مجبور کرنے والے افسر خوش خوش واپس چل پڑے۔ جس افسرنے جزل سے گفتگو کی تھی وہ اب بھی جھنیا جھینیا نظر آر ماتھا۔

" بجیب انسان ہے 'کی طور سمجھ میں نہیں آیا۔ " " اس کی کو تھی بھی بے حد پُرا سرار ہے۔ " " لیکن ہے بہت شاندار۔ "

"نه جانے وہ لوگوں کو اس سے دور کیوں رکھنا چاہتا ہے۔" "کہیں اس عمارت میں کوئی مجرمانہ کارروائی نہ ہو رہی ہو۔" "حکومت خود بھتر شجعتی ہوگی۔"

"بسرطال اس نے کارنامہ زبروست انجام دیا ہے اور جھے تو وہ صرف کوئی سکی معلوم ہو تا ہے۔ ممکن ہے ادرک کی دریافت بھی کمی سنگ ہی کا نتیجہ ہو۔" گالیاں کھانے والے افسرنے کمااور اس کے بعد خاموثی چھاگئ۔

مارشل ہاؤس میں جزل ٹابو کے استقبال کے لئے شاندار انظامات کئے گئے تھے۔
ایک اسٹیج بنایا گیا تھا۔ ٹیلی ویژن والے اس ملا قات کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کے
لئے موجود تھے۔ استقبال کرنے والوں میں ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور دو سمرے
اعلی افسران موجود تھے۔ کچھ غیر ملکی بھی تھے اور سب کے سب جزل ٹابو کا انتظار
کرد ہے تھے۔ ویسے یہ "جزل" کمی کی سجھ میں نہیں آیا تھا۔

بسرحال ٹھیک چار بجے بالگل نئی طرز کی ایک خوش نماکار مارشل ہاؤس میں داخل ہوئی۔ جے جزل ٹابو خود ڈرائیو کررہا تھا۔ کاربالکل انو کھے ماڈل کی تھی۔ اس سے قبل شاہر ہی کی نے یہ ماڈل دیکھا ہو۔ اخباری رپورٹر دوڑ دو ڈرکر تصویریں بنانے گئے۔ شاہد ہی کی نے یہ ماڈل دیکھا ہو۔ اخباری رپورٹر دوڑ دو ڈرکر تصویریں بنانے گئے۔ جزل ٹابو کا چرہ ہونتی ہورہا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے سے بے جو ڈسوٹ اور سرپر زنانہ ہیٹ بہتے ہوئے وہ بڑا مشککہ خیز لگ رہا تھا۔ تمام لوگوں نے مسکرا مسکرا کراسے خوش

تھے کہ یہ سکی بو ڑھا بہت کچھ ہے۔

"اب جاؤ......."" جزل ٹابو اچانک کھڑا ہوا تھا اور یہ حرکت بھی اچانک تھی کچھ لوگ ہنس پڑے لیکن کچھ نے سنجیدگی ہر قرار رکھی اور جزل نے مزید کچھ وقت دینے کی درخواست کی۔ "اور بھی کچھ پوچھنا ہے؟" وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے بولا۔

"بت کھ جزل ..... آپ نے اس بیاری کے بارے میں اککشاف کرکے مارے لئے تحقیق کے رائے کھول دیے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس سے بت سے فائدے اٹھائے جاکتے ہیں۔"

"ادرک پر ریسرچ کرو...... اور بھی بہت سے فاکدے اٹھاؤ گے۔" جزل ٹابونے جواب دیا۔

" خوب جزل ٹابو۔ کیا آپ ہمیں کچھ ذاتی ہاتیں بتائیں گے۔ "ایک رپورٹرنے ہا۔

"آ کھنے ہیں کیوں نہ بتائیں گے۔" جزل ٹابونے کراہتے ہوئے کہا۔

"آپ خود کیا ہیں؟"

"بکواس مت کرو۔" جزل ٹابو نے بزرگانہ انداز میں کہا۔ چاروں طرف زعفران بکھر رہا تھا۔ جیسے جیسے لوگ اس اجتماع میں موجود تھے وہ اعلیٰ حیثیت کے مالک تھے لیکن جس کے اعزاز میں جمع ہوئے تھے جب وہی پیڑی سے اتر ا ہوا تھاتو وہ خود کیسے شجیدہ رہے۔ چنانچہ ٹابو کی کمی بات کا کوئی برانہیں مان رہا تھا۔

" کیوں جزل.....کیا آپ بنانا پند شیں کریں گے۔" اس رپورٹر نے جا۔

"خود تمهاری آنکھیں نہیں ہیں کیا۔ جو کھ میں ہوں تہیں نظر آرہا ہوں۔ پھر ایسے بے سے سوالات کیوں پوچھ رہے ہو۔"

"اوو ......میری مراد آپ کے ماضی سے تھی' آپ کی شخصیت سے تھی۔"
"میں نے ماضی کو اپنی زندگی سے خارج کردیا ہے' خال کا پرستار ہوں اور مستقبل کا دل دادہ .........."

"آپ نے شرسے اتن دور رہائش گاہ کیوں بنائی ہے؟" "میں شرمیں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔" استعال کا مشورہ دینے سے قبل اس بیاری پر غور کر لیا تھا۔ اگریہ درست ہے تو یہ بیاری کیا تھی ؟"

"مو کا پوٹا......" جزل نے جواب دیا۔ "کیامطلب.....؟" ڈاکٹرنے پوچھا۔

"مطلب تم خود نکال لومیرے پاس وقت نہیں ہے۔" جزل نے جواب دیا۔ " یہ بیاری کانام ہے؟" واکٹرنے نرمی سے پوچھا۔

"اور کیا میری ممانی کانام ہے۔" جزل گردن ہلاتے ہوئے بولا اور لوگ تہقیے نہ وک سکے۔

"لين جزل كياس ياري كويه نام آپ نے ديا ہے؟"

" مجھے کیا ضرورت بڑی تھی۔ چویا' ثویا قبلے کے لوگ اسے ای نام سے بکارتے \_"

" يە قىملە كەل بے جزل؟"

"نام سے اندازہ نہیں ہو تاکیا........ارے احمق ہی ہو پورے۔ ایسے الئے سیدھے نام افریقہ کے علاوہ اور کماں ہو سکتے ہیں۔"

"اده......" ڈاکٹرنے مسکراتے ہوئے کہا۔ "تو گویا آپ کواس بیاری سے افریقہ میں داسطہ پڑچکاہے؟"

"ہاں چویا ثویا کے لوگ اکثر اس کا شکار ہوجاتے تھے۔ وبائی بیاری ہے۔
جانوروں کا باس گوشت کھانے سے پھیلی ہے۔ کئے ہوئے گوشت میں اس کے جراشیم
پرورش پاتے ہیں اور اسنے جاندار ہوتے ہیں کہ گھنٹوں پکنے کے بعد بھی ان میں سے
چند زندہ نئی جاتے ہیں اور تباہی پھیلاتے ہیں۔ جو جراشیم زندہ رہ جاتے ہیں وہ انسانی
ق کے ساتھ ہا ہر نکل کر ہوا میں منتشر ہوجاتے ہیں اور اتی تیزی سے اپنی تعداد
پردھاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور انہیں ہلاک کرنے کا ذریعہ صرف اور ک
ہراست کی تیاری میں اور کی کا استعمال بھینی ہو تو یہ جراشیم مرجاتے ہیں اور
نقصان نہیں بہنچاتے۔ اور ک کا کیمیائی تجزیہ آپ کے سامنے ہوگا یہ خاصی تیز صلاحیت
رکھتی ہے اور جراشیم کو ہلاک کرتی ہے۔ "جزل نے اور ک کی کیمیائی تفصیل بتائی اور
رکھتی ہے اور جراشیم کو ہلاک کرتی ہے۔ "جزل نے اور ک کی کیمیائی تفصیل بتائی اور

" تو آپ کااصل نام چراغ بیگ ہے؟" "جزل ٹابو ........" جزل ٹابو غصے سے کھڑا ہو گیا۔ "اوہ ٹھیک ہے' لیکن آپ نے اپنا نام ٹابو ہی کیوں رکھا؟"

"پوری زندگی میں صرف ایک ہی دوست بنایا تھا اور تھا بھی دوست...... ایک افریقی نوجوان جس کا نام ٹابو تھا اور اس نے میرے لئے جان دے دی۔ اس کی

اید اخری بوبوان من ما بو سادر اس میروسیار یادیس میں نے اپنانام نابو رکھاہے۔" جزل پھرؤھیلا پڑچکا تھا۔

"جزل- کیا اخباری رپورٹر آپ کی کو تھی کا معائنہ کرکتے ہیں۔" ایک رپورٹر نے بوجھا۔

"آگرد کیمیں....کیاحشر ہو تاہے۔"

"آپ نے شادی نہیں کی جزل......؟" ایک اور رپورٹرنے پوچھا۔ جزل اے غورے دیکھنے لگا۔ پھر مغموم سے انداز میں بولا۔

"نزدیک آؤ دوست.......... تم نے دکھ بھرا سوال کیا ہے۔" اور رپورٹر مسکرا تا ہوا اپی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ جزل ٹابو کے قریب پہنچ گیا تھا اور اچانک جزل ٹابو اس پر برس پڑا۔ اس نے رپورٹر کا چشمہ دور پھینک دیا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنکے دیتے ہوئے بولا۔ "بناؤں تجھے شادی کی " یا نہیں کی........ ابھی بناؤں تجھے سادی کی ' یا نہیں کی....... ہوئے گونج رہے تھے۔ جن ایک ہنگامہ بربا ہوگیا..... کان پھاڑ دینے والے قبقے گونج رہے تھے۔ جزل ٹابو ایک لڑائے مرنے کی طرح انجھل انچل کر رپورٹر کی مرمت کررہا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس نے ابھی تک ہاتھ ذور دار نہیں مارا تھا۔ بہت نے لوگ ان کے در میان آگئے لیکن بے چارہ رپورٹر متجررہ گیا تھا اور اس کی پیشانی عرق آلود ہوگئی تھی اور طیہ کافی بگڑگیا تھا۔

"تم لوگ میری نسلوں کی جھان بین کیوں کررہے ہو۔ میں نے تو کوئی جرم شیں کیا۔ بس میں جانا چاہتا ہوں۔" اور پھرلوگ کوشش کے باوجود اس خبطی سائنس دان کو نہیں روک سکے اور وہ اپنی کار میں بیٹھ کرواپس چلاگیا۔

لیکن دو سرے روز کے اخبار اس ملاقات کی دلجیپ تفصیل سے بھرے ہوئے تھے اور لوگ جران رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے محن کے بارے میں معلومات حاصل کرکے خوثی بھی ہوئی تھی اور اس کا انٹرویو پڑھ کروہ نبس بھی رہے تھے۔ "کیامطلب ہوا.......؟" "کچھ بھی ہوا ہواس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے۔" "آپ سائنس دال ہیں؟" "بڑھکی نظر آ رہا ہوں تمہیں؟"

"یہ بھی ممکن ہے جزل کہ آپ اپی کو تھی میں کوئی خطرناک تجربہ کررہے وں۔"

"اينم بم بنار ما موں- تم كو مطلب؟" جزل غراكر بولا-

"سوری جزل ٹابو ..... ایک اہم سوال رہ گیا....." ایک دو سرے صحافی نے یو چھا۔

" پوچھو' پوچھو۔.... "کیا آب کا تعلق فوج سے رہ چکا ہے۔"

"ہاں' دوسری جنگِ عظیم میں' مجھے لڑنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ زبرد تی ...... وہاں مجھے لیفٹینٹ کا عمدہ دیا گیا۔ چونکہ میں ڈاکٹر بھی تھا اور میں نے فوج میں کچھ کارنامے نمایاں انجام دیئے۔ اس لئے مجھے مجراور پھر کرتل تک کا اعزاز بھی دیا گیا تھا۔"

"اده.....اس کے بعد؟"

"جنگ ہی ختم ہو گئے۔ میں کیا کرتا۔ "جزل نے مایو ی ہے کہا۔

"کین اس کے بعد آپ جزل کے عمدے تک س طرح پنچے؟" "جنگ جاری رہتی تو سرکاری طور پر جزل بن چکا ہوتا۔ اس میں میری غلطی

نہیں تھی۔ پیر میں اپنے عمدے کو برھنے سے کیوں روکتا۔ چنانچہ اتنے عرصے کے بعد میں جزل بن چکا ہوں۔ " جزل ٹابو نے جواب دیا اور اس بار قبقے دیر تک گونج رہے تھے۔

"جزل آپ کا تعلق کمال ہے ہے؟ آپ کا نام ہماری سمجھ میں نہیں آ گا؟"

"میں اپنی مدد آپ کا قائل ہوں۔ ماں 'باپ کی کیا ہے۔ جو دل چاہا کیا۔ سارا کیریئر تباہ کردیا ہے۔ والد صاحب کا نام گزار بیگ تھا چنانچہ انہوں نے اپنی مرچھاپنے کے لئے میرانام چراغ بیگ رکھ دیا۔ اس کی الی تیسی۔ "جزل نابونے براسامنہ بنایا۔

پھر بہت سے لوگوں نے شر سے دور اس عمارت کے چکر بھی لگائے۔ چن لوگوں نے عمارت کے قریب جانے کی کوشش بھی کی لیکن جزل ٹابو کی بات غلط نمیر تھی۔ الیکٹرک شاک نے انہیں اتنی دور پھینکا کہ مزابی آگیا۔ اس کے بعد اس عمارت سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ جزل ٹابو کو بھی سکون ہوگیا تھا۔ ورنہ اس کی انسانی تعدروی نے اس کا جینا دو بھر کردیا تھا۔ شروع شروع شروع میں اخباری رپورٹر بھی اس طرف شیں طرف گئے لیکن کو تھی کے اندر کی کی رسائی نہیں ہوئی اور اب کوئی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ ہاں بھی کھار جھیل کے خوب صورت منظر سے لطف اندوز ہونے کے لئے کوئی پارٹی آجاتی تھی لیکن ان میں عمونا مقامی لوگ ہی ہوتے تھے اور وہ اس عمارت کے قریب نہیں جاتے تھے۔

X=====X=====X

نوشاب کی آنکھوں میں تازگی رج گئی۔ یہ اس کا پندیدہ منظر تھا۔ تاحد نگاہ مرسوں کے کھیت الملمارہ تھے۔ ان پر پھد کی ہوئی چریوں کی آواز مسلس گونج رہی تھی اور سے کایہ تھی اور یہ آواز ماحول کی خاموثی میں ایک لافانی گیت محسوس ہوتی تھی اور صبح کایہ گیت نوشاب کو بے حس پند تھا۔ وہ سحر نیزی کی عادی تھی۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھی تھی اور اس وقت بہ کھر کے ملازمین تک خواب خرکوش کے مزے لے رہے ہوتے تھی اور اس وقت جب گھر کے ملازمین تک خواب خوگی اس کھڑی میں آگھڑی ہوتی جمال سے وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہوکر اپنی خواب گاہ کی اس کھڑی میں آگھڑی ہوتی جمال سے مرسوں کے الملماتے کھیت تاحد نگاہ پھیلے نظر آتے تھے اور چریاں مج کا گیت گارہی ہوتی تھیں۔ یہ منظر اسے دل وجان سے عزیز تھا۔ وہ صبح کا نور آنکھوں میں سمیٹ کر پورا نمین خوشی گزارتی تھی۔

فیروزالدین کے دو ہی بچے تھے۔ منور جو تقریباً دس سال قبل ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کے لئے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور نوشاب جس نے مقامی یونیورٹی سے اسلامیات میں ایم اے کیا تھا۔ یہ کو نفی بھی نوشاب ہی کے دم سے آباد تھی اور اس پر سیٹھ فیروز الدین کی آبائی حویلی تھی۔ وہ اس ممارت میں پیدا ہوئے تھے لیکن وقت کے نقاضوں کو میہ نظرر کھتے ہوئے فیروز الدین نے بھی چولا بدل لیا تھا۔ پہلے وہ عموماً شیروانی پہنتے تھے لیکن بدلتے ہوئے زمانے نے ان کالباس بدل دیا۔ اب وہ عموم تراش کے سوٹوں میں ملبوس نظر آتے تھے۔ وجیمہ آدی تھے۔ ہرلباس بدل پر جتا عمرہ تراش کے سوٹوں میں ملبوس نظر آتے تھے۔ وجیمہ آدی تھے۔ ہرلباس بدل پر جتا

منور کی تعلیم ختم ہونے کو تھی۔ ڈاکٹری کا مستقبل فیروز الدین کی نگاہ میں تھااور جانے تھے کہ ہو نمار بیٹا دولت کے ڈھیر نگادے گا۔ چنانچہ اس کے شایان شان تیاریوں میں معروف تھے۔ گھروالوں کو خبر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بارونق علاقے میں کلینک کے لئے ایک شاندار پلاٹ لیا اور اس پر پرائیویٹ اسپتال کی عظیم الشان عمارت تیار کرانا شروع کردی تھی تاکہ بیٹے کی آمد پر اسپتال تیار ہوجائے اور وہ اسے ممارت تیار کرانا شروع کردی تھی تاکہ بیٹے کی آمد پر اسپتال تیار ہوجائے اور وہ اسے پہلے تخفے کے طور پر اس ممارت کی چابی پیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور عمدہ علاقے میں ایک شاندار کو تھی خریدی تھی اور اسے مغربی طرز پر آراستہ کرایا تھا تاکہ ولایت کی جدید آب وہوا کا عادی منور واپس آکر اس پرانے طرز کی حویلی میں تھٹن نہ محسوس کرے۔

ن سر رس رس رس رس رس رس رس کے اندر نہ جانے کماں سے صدیوں پرانی روح طول کر گئی تھی۔ فیروز الدین کی جدید زندگی کو اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ حالا نکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی۔ روشن خیال تھی لیکن جدید لباسوں کو ، جدید طرز رہائش کو اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ دقت یہ تھی کہ فیروز الدین اسے قائل نہیں کرسکتے تھے۔ کسی بھی بحث میں عملیت اور زہانت کے دریا بہا دیتی تھی اور میاں بیوی ایک دو سرے کا منہ تکتے رہ جاتے تھے۔

. چنانچہ بیگم فیروز الدین اسے ان پارٹیوں میں لے جانے میں بیشہ ناکام رہیں

جہاں مخلوط محفلیں ہو تیں۔ ان کی خواہش تھی کہ بوے بوے لوگوں کی محفلوں میں نوشاب بھی شریک ہو۔ لوگ اسے دیکھیں اور دیکھتے رہ جائیں اور پھراس کی تقدیر کے ستارے چک اضیں۔ کوئی شایانِ شان رشتہ ملے اور وہ نوشاب کی شادی کردیں۔ لیکن ناکام رہی تھیں۔ نوشاب کو محفلوں سے چڑ نہیں تھی وہ ذندگی کی دلچییوں سے دور نہیں تھی لیکن ان محفلوں میں شریک ہوتی جہاں صنف کی ترتیب رکھی جاتی۔ مرد الگ عور تیں الگ۔ چنانچہ الی محفلوں میں جہاں بیگم فیروز قیمتی اور جدید ساڑھی میں جگھگاتی نظر آتیں 'نوشاب کی غوارہ سوٹ یا چُو ڈی دار پاسجامے میں نظر آتی تھی اور یہ لباس اس پر جے بھی خوب تھے۔ بھرا بھرا بھرا متاسب جم 'بدی بردی پردی پاکیزہ آسیسیں جوانی کے خمار سے جھکی ہوئی لیکن اقدار کے شخط کی ضامن۔ چبرے کے نقوش بھی پاکیزگی کی مثال سے جو نگاہ پرتی ہنا مشکل ہوجاتی۔

پھر منور کی وطن واپسی کاوفت آگیا۔ فیرو زالدین کی خواہش تھی کہ نئی کو تھی میں اس کا استقبال کیا جائے۔ چنانچہ وہ بیوی اور بیٹی کو بڑے گنرے اس کو تھی میں لے گئے۔ ابھی تک انہوں نے کو تھی کاراز بھی سب سے چھپایا تھا۔ اچانک سب کو بیہ خوب صورت کو تھی دکھاکر متحیر کرنا چاہتے تھے۔

بیگم فیرو زالدین تواہے دیکھ کر نمال ہو گئیں۔ وہ کو تھی کے ایک ایک جھے کو دیکھ کر قربان ہورہی تھیں لیکن نوشاب کے چرے کے تاثر ات درست نہیں تھے۔ چند لمحات کے بعد ہی فیرو زالدین صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا اور انہوں نے تعجب سے نوشاب کے چرے کو دیکھا۔

"میرا خیال ہے ہاری بیٹی کو یہاں کوئی کی محسوس ہوئی ہے۔ اس کے چرے پر پندیدگی کے آثار نہیں ہیں۔ "فیروز الدین نے کہا۔

"ہاں'ابومیاں آپ کاخیال درست ہے۔ "نوشاب نے جواب دیا۔ "ہم یماں کوئی کی نمیں چھو ژنا چاہتے اور پھرہم اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کے لئے تار ہیں۔"

" تو ابو میاں میں اسی حویلی میں رہنا چاہتی ہوں۔ " نوشاب نے کہا۔ " ایں …………؟" فیرو ز الدین تعجب سے منہ پھاڑ کر رہ گئے۔ " ہاں ابومیاں' یہ کو تھی بے حد خوبصورت ہے لیکن اس کی دیواروں میں وہ

خوشبو نہیں ہے جو ہمارے اپنے بدن سے آتی ہے۔ اس میں وہ سکون نہیں ہے جو اُس
حو لی میں ہے۔ اس میں ساری چیزیں مصنوعی ہیں۔ بچھے بتائے ابو میاں 'کیا یہاں
سرسوں کے مسکتے ہوئے کھیت موجود ہیں جن کی خوشبو ہمارے پہلے سانس کے ساتھ
رگ و پے میں اتر جاتی ہے۔ کیا یہاں وہ رنگ ہیں جو پورے دن کی تازگ بن جاتے
ہیں۔ اس جیسی کوئی چیز تو یہاں نہیں ہے ابو میاں۔"

"تم تو بیشه کی منطقی مو نوشی-" بیگم فیروزنے کہا-

"آپ حکم دیں تو میں خاموش ہوجاؤں امی جان-"

'پ ارین میں ہے۔ "لیکن بیٹے ہرانسان خوب سے خوب ترکی جانب جاتا ہے' وہ عمارت کتنی پرانی ہے اور پھراس کی تغییر بھی جدید نہیں ہے۔"

، "درست....لکن میں اے خوب تر سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔" . "درست....لگان میں اے خوب تر سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔"

"کین بیٹے ' بھیا کا بھی تو خیال کرو' جس ماحول سے آر ہاہے وہ کیا ہے 'کیاوہ اس قدیم ماحول میں تھٹن شیں محسوس کرے گا۔ "

"نامی بھیا کو تھو ڑا بہت میں جانتی ہوں ابو جان 'وہ اس ماحول سے والیسی پر اس کئے خوش ہوں گے کہ اپنی قدیم زندگی میں جارہے ہیں اور وہ وہیں آکر خوش ہوں گے۔"

"سوچ لو نوشاب!"

"سوچ ليا ابو جان-"

"اعتادے کم رہی ہو؟"

"بال-"

'تب پھراس کو تھی میں منتقل ہونے کا مسئلہ اس وقت تک چھوڑے دیتے ہیں جب تک منور واپس نہ آئے میہ فیصلہ اس پر چھوڑ دیں گے کہ وہ کمال رہنا پیند کر آ ۔۔"

"منظور \_" نوشاب نے کہا۔

مستقور۔ توساب سے ہوں۔ "نوشاب تم کیسی انسان ہو؟ لوگ تو نئ چیز دیکھ کر خوش سے پھولے نہیں ساتے تم ہو کہ پرانی چیزوں سے چٹے رہنا چاہتی ہو۔"

"معاف سيج گااي جان سيبات توبهت دور تک پہنچی ہے۔" نوشاب مسکراتی

و ئى بولى۔

"كيامطلب؟"

" میں کمی قیت پر ابو جان کے لئے نئی امی قبول نہیں کروں گی۔ " نوشاب نے کہ اور فیرو زالدین ہنس پڑے۔

"اس سے جیتنا تہمارے بس کی بات نہیں ہے بیگم\_"

" زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ " بیگم صاحبہ ناراض ہو کربولیں۔

"چلو ٹھیک ہے میں نے تو انہی کے لئے یہ سب کھ کیا تھا۔ بات نای کے آنے پر ٹل گئ ہے تو اب اسے بھی آجانے دو اگر اس نے یماں رہنا قبول کیا تو محرّمہ نوشاب کو اعتراض نہ ہو گا۔"

"ب شك ابو جان-"

"اوراس دفت تک بھری پُری کو تھی خالی پڑے رہے گا۔ " بیکم صاحبہ نے کہا۔
"ای جان کیسی شکدلی کی بات کررہی ہیں "آپ یکدم آپ آتی بدل گئیں۔ آپ
کو اس بھری پُری حویلی کے خالی رہنے کا احساس نہیں ہے جس میں ہم نہ جانے کب
سے رہ رہے ہیں جس میں ہمارے اجداد نے زندگی گزاری ہے ان کی یادیں اس
عمارت کے درودیوار کی ایک ایک ایٹ سے وابستہ ہیں۔ آپ نے ساری یادیں
فراموش کردیں۔"

"میں یا دوں کے سمارے زندگی گزار ناپند نہیں کرتی۔ یادیں کیادیتی ہیں' نہ ہی میں ماضی کا آنچل پکڑے کھڑے رہنا پند کرتی ہوں۔ وقت کی کچھ طلب ہوتی ہے تم جانو اور تمہارے ابو جان' مجھے یقین ہے میرا نامی ا تاقد امت پند نہیں ہوگا۔"

"بن تو ٹھیک ہے جمجے اپنے بھیا پر بڑاا عماد ہے اگر انہوں نے اس کو ٹھی میں قیام کافیصلہ کیا تو میں اپنے خیال میں تبدیلی پیدا کرلوں گا۔"

"بات ختم ہوئی ' مجھے اعتراض نہیں ہے۔ " فیرو زالدین نے فیصلہ کردیا اور تھوڑی دیر تک قیام کے بعد وہ وہاں سے واپس چل پڑے۔ ای جان نوشاب سے شدید اختلاف رکھتی تھیں۔ شدید اختلاف رکھتی تھیں لیکن نای لیمنی منور کے آنے تک خاموش ہو گئی تھیں۔ دن گزرتے رہے اور آج منور آنے والا تھا۔ ای اور ابو جان رات کو تقریبا تین بیج تک جا گئے رہے تھے۔ منور کی باتیں کرتے رہے تھے۔ پورے دس سال سے تین بیج تک جا گئے رہے تھے۔ منور کی باتیں کرتے رہے تھے۔ پورے دس سال سے

وہ ان سے جداتھا۔ ابوجان نے بڑے سائنفک انداز میں اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھااس دوران نہ تو وہ خوداس کے پاس گئے تھے نہ اسے آنے کی اجازت دی تھی۔
بی خط دکتابت سے ربط تھا۔ ان کے خیال میں اس طرح تعلیمی سلسلہ یکسوئی کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ نامی کے ذہن میں صرف ایک لگن ربنی چاہئے۔ تعلیم مکمل کرتے تو وطن واپس جائے ورنہ صرف اسے یاد کرتا رہے اور وطن کی یاداسے تعلیم کی طرف متوجہ رکھے۔

وہاں نامی کے لئے انہوں نے ساری آسائش فراہم کردی تھیں۔ انتائی قیتی رہائش گاہ جس کے لئے انہوں نے ساری آسائش شی۔ اس کے علاوہ ایک بھاری رقم اداکی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بھاری رقم ہرماہ اے ملتی تھی جو اس کے شاہانہ اخراجات کے لئے کافی تھی۔

تین بج تک دہ ای کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ نوشاب بھی ان کے ساتھ شریک تھی کی دہ ای کے جارے میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ نوشاب نے بقیہ رات جاگ ساتھ شریک تھی لیکن ان کی محبت گری نیند سوگئی تھی جبکہ نوشاب نے بقیہ رات جاگ کر گزاری تھی۔ نامی کے آنے کی خوشی میں ادر اس خوف میں کہ دیر سے سونے کی وجہ سے کمیں فجر کی نماز قضانہ ہوجائے۔

ر بہت میں موسی کے حسین سحرنے اس کی آنکھوں میں تازگی پھونک دی تھی اور رات کے جاگئے کی کوئی کسل باتی نہ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے نامی کے لئے دعائمیں مانگی تھیں اور کھڑکی میں آکھڑی ہوئی تھی۔

نامی کو ساڑھے گیارہ بجے پنچنا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ کھڑی میں کھڑی رہی۔ پھرواپس پلیٹ آئی۔ سات بجے ملازمہ نے اسے چائے پیش کی۔ ساڑھے نو بجے ای اور ابو جاگ گئے۔ آج وہ اپنے معمول کے خلاف جلدی جاگے تھے۔ جلدی جلدی ناشتاکیا گیااور پھرتیاریاں ہونے لگیں۔ امی جان نے ایک شاندار ساڑھی کا متخاب کیا۔ ابو جان نے ایک نفیس تراش کا سوٹ زیب تن کیا اور اچانک ہی امی اس کی طرف متوجہ

> " تم آج بھی......آج بھی........ " جی ای-"اس نے سادگی سے پوچھا-" ساڑھی باندھ لو' آج تو ساڑھی باندھ لو-"

"ای.....برنتے پر ساڑھی اچھی نہیں لگے گا- "

كما۔

" یہ اس نے حلیہ کیا بنایا ہوا ہے۔ " بیکم فیرو زالدین نے کہا۔ " وہی ای جان جو تھو ژے دن پہلے ابو جان کا ہوا کر یا تھا۔ " نوشاب نے جواب

"رور الدين و الما المحرام المحرام المحرام المحرام المحرام و المحر

" خون سات خاتون سات خاتون سات خاتون سات خاتون خاتون شاتون خاتون خ

"بیگم ......." فیروز الدین سخت لیج میں بولے۔ اور بیگم فیروز الدین نے بھی شاید نوجوان کے الفاظ من لئے۔ ان کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ "کیا....... واقعی میے کوئی اور ہے.......؟" انہوں نے سوچا اور پیشہ پیشہ ہوگئیں۔ "لیکن منور .......؟"کیاوہ اس کے نقوش کو نہیں پیچان عتی تھیں۔

منور ......؟ نیاوه اس سے سوں و سن بیات تا است کے بوت ہے۔ در ساجزادے معاف کیجے گا کیا آپ منور فیروز ہیں؟ فیروز الدین نے پوچھا۔
"تی ہاں کل ...... کین آپ ..... آپ تو واقعی ای جان ہیں۔ ارب ..... مم ..... مگر ..... میں آپ فیر مردول کے در میان میں اس طر ..... بب برقعہ کیا دھونی کے ہاں گیا ہوا تھا ..... ؟اور ابو جان .... بیست میں اس طریہ انداز میں بولے اور "آگے آپ کو برقعہ دکھاؤں۔" فیروز الدین صاحب طنزیہ انداز میں بولے اور ا

" برقعہ نہ او ڑھو آج بھائی کے لئے اتا بھی نہ کروگی۔"

"میہ میرے اصول کے خلاف ہے ای- آج برقعہ نہ او ڑھوں گی تو تبھی نہیر ڑھوں گ۔"

" تو کمتاکون مردود ہے کہ ریہ جھول لپیٹو۔ "

" بھیا کیس کے ای ' تو پھر پر قعہ بھی نہیں او ڑھوں گی ' دعدہ کرتی ہوں۔ " اس نے مسکراتے ہوئے کمااور بیگم فیژو زوانت پیس کر خاموش ہو گئیں۔

ملکے گلابی رنگ کا سادہ ساسوٹ بہن کر سیاہ پر قعہ او ڑھ کروہ بھی تیار ہو گئی اور پھر فیرو زالدین صاحب کی لمبی فیمتی کارے باہر نکل آئی۔ ایئر پورٹ کا فاصلہ کافی تھا اس لئے وہ جلدی نکل آئے تھے اور پھر منور کے آنے کی خوشی بھی تھی۔ وقت سے پہلے ہی ایئر پورٹ پہنچ گئے۔ برقعے پر بے شار نگاہیں پڑی تھیں اور بیگم فیروز کی پیشانی پر شکنیں پڑگی تھیں۔ "یہ لڑکی بمیشانی پر شکنیں پڑگی تھیں۔ "یہ لڑکی بمیشہ تماشا بناتی ہے 'جملا یہ برقعے کا دور ہے۔"

نگاہیں فضاؤں میں اپنے پیاروں کی تلاش کررہی تھیں۔ بقین نہیں آتا تھا کہ آسان میں ایک سیاہ ہیولا نظر آئے گا اور وہ برسوں کے بچھڑے ہوئے آملیں گے اور پھر ہیولا نظر آگیا۔ پھکدار دن تھا اس لئے اسے دور سے ہی دیکھ لیا گیا تھا۔ پھروہ رن وے پر اتر گیا اور چھوٹی چھوٹی کارروا ئیوں کے بعد طیارے نے منہ کھول دیا اور اس کا پیٹ خالی ہونے لگا۔ سیڑھیوں پر نمودار ہونے والی ہر شکل پر منور کا دھوکا ہو تا تھا۔

نیتی سوٹ میں ملبوس ایک تندرست و توانا نوجوان بے صد اسارٹ ان سب کا نقور تھا۔ لوگ اترتے رہے ' پھر ایک انتہائی خوب صورت اور تندرست نوجوان سیڑھیوں پر نظر آیا۔ لیکن اس نے کشمش رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی ' کھلے پانپخوں والے پائچاہے میں ملبوس تھا۔ آ کھوں پر حسین چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس لباس میں بے حد پُروقار نظر آ رہا تھا۔ فیروز الدین کے منہ سے ایک آواز نکل گئی۔

"..."

ا "ہوں....." بیکم فیرد زبھی مجیب سے لیج میں پولیں۔ "کیا ہے.....کیا ہے اپنا منور نہیں ہے۔"

"وبی لگ رہا ہے۔" بیکم فیروز الدین نے سرسراتی آواز میں کما۔

" يد اندن سے آرہا ہے يا اله آباد سے " فيروز الدين نے عجيب سے ليج ميں

نوشاب کو سامنے کر دیا۔ ''

" ہیں۔۔۔۔۔۔ کون ہے؟"منور نے پوچھا۔

" بھائی جان!" نوشاب بھی بے اختیار ہوگئی اور منور نے آگے بڑھ کر اسے لپٹا

"میری نوشاب' میری بمن-"

"آؤ چلیں-" فیروز الدین صاحب کمی قدر بچھ گئے تھے اور سب کار کی طرف بڑھ گئے۔ ڈرا ئیور نے منور کا سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ فیروز الدین نے تو ڈاکٹر منور کے سلسلے میں بڑے تصورات باندھے تھے لیکن وہ ایبانہ تھا جیسا وہ سوچ رہے تھے۔ جیساوہ چاہتے تھے۔

یہ احساس چند لمحات رہا۔ پھرانہوں نے سوچا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ بیٹے کو مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ اس کی شخصیت تو شاندار ہے۔ لباس تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے اور خیالات 'خیالات بھی تبدیل ہوسکتے ہیں۔

کار میں توقع کے بر عکس خاموثی می تھی۔ حالا نکہ منور کی آمد کی خوشیاں جس انداز سے منائی جارہی تھیں اس سے تو اندازہ ہوتا تھا جیسے ہفتوں اس کی آمد پر جشن رہے گا۔ تھوڑی ویر کے بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ منور بہت خوش نظر آرہا تھا۔ وہ ممارت کے ایک ایک ملازم سے گلے ملا تھا۔ سب کی خیریت پوچھتا رہا تھا۔ نوشاب اس کے ساتھ تھی اور مسرت سے دیوائی ہوئی جارہی تھی۔ منور اس کی توقع کے مطابق تھا حالا نکہ اس نے منور سے ملاقات کئے بغیری اس پر انتااعتاد کرلیا تھا لیکن سے اعتاد کس فدر تھوس نکلا تھا۔

دو سری طرف فیروز الدین اپنی بیگم کے نزدیک ست سے بیٹھے تھے۔ "میں وکھ رہی ہوں" آپ پچھ فکر مندسے ہیں۔ " بیگم نے کہا۔

"نہیں......کوئی خاص بات نہیں..... بس منور میری توقع کے برعکس رہا۔" فیروز الدین پھیکی می مسکراہٹ ہے بولے۔

"ایبا کیوں ہوا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ ملک ملک کی سیر کرکے آیا ہے 'نہ جانے اس کی نگاہوں میں اس ملک کی کیا حیثیت ہوگی۔ وہ انتا جدید اتنا روشن خیال ہو گا کہ لوگ و کیھ کر رشک کریں گے 'اس کالباس 'اس کے خیالات جدید ترین ہوں گے '

لین پیہ شیروانی' پیہ پائٹجامہ' پیہ انداز سب کے سب ان خیالات کی نفی ہیں۔" "ہاں میں بھی حیران ہوں' اس کے پاس صرف ایک سوٹ کیس ہے۔" "دو چار جو ڑے کپڑے ہوں گے اس مین تو...... پیہ اتنی رقم جو اسے بھیجی

جاتی تھی اس کا کیا بنتا تھا۔ " بیگم فیرو ز الدین نے کہا۔ " پتا نہیں....... اس سے گفتگو کریں گے ' بظا ہر کسی بری عادت کا شکار بھی

> نہیں معلوم ہو گا۔" گنست

" لگتا تو نہیں ہے۔"

" خیر چھوڑو ان باتوں کو' یہ ہماری اولاد ہے' ہمارا منور ہے۔ اگر اس میں پچھ خامیاں ہیں تو ہم درست کرلیں گے' ہم اس کے بارے میں کیسے اجنبی انداز میں گفتگو کی سرید "

"میراتو دل بچھ گیاہے۔" بیگم فیرو زالدین نے کہا۔

"او بند چھوڑو بھی سب ٹھیک ہوجائے گا۔" فیروز صاحب ہو لے اور اپی جگہ سے اٹھ گئے۔ "آؤ دیکھیں تو سمی کمال رہ گئے یہ دونوں' اور یہ نوشاب اسے پٹی نہ پڑھا دے' آؤ۔ " دونوں کمرے کے باہر نکل آئے اور کافی تلاش کے بعد وہ دونوں کو تھے۔ سب ہنس رہے کو تھی کے ایک جھے میں نظر آئے۔ ان کے ساتھ ملازم بھی تھے۔ سب ہنس رہے

۔۔۔ فیرو ز الدین کو یمال بھی و هچکا لگا۔ ملازموں سے ایک حد تک نرم روبیہ درست ہے حد سے زیاوہ اہمیت دینائمی طور مناسب نہیں ہو تا۔

"اوہ......ای بھیا تو زعفران زارین کر آئے ہیں ولایت سے۔اتے دلچیپ ہیں کہ بس.....نہاہماکر ماردیا۔ "نوشاب بولی۔

" ہاں میں و کھ رہی ہوں سب بنس رہے ہیں۔" بیکم فیروز الدین طنزیہ لیج میں

ہوں۔ "کیا ہم لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں جاہ رہا ہے منور میاں۔ ہم بھی تو شاید تمہارے کچھ ہیں۔" فیروز الدین نے کہا۔

"اوہ بت قبلہ عاضر ہوا وراصل میں سب سے ملاقات کرتا پھرتا رہا ہوں۔ دس سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ یہ درود بوار بھی مجھے میرے منتظر محسوس ہوتے

تھے۔ ان میں میری معصوم قلقاریاں جذب ہیں۔ میں کسی کوشکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ "منور نے جواب دیا۔

" خوب ...... تو ملازموں کے بعد اب تم درود بوار سے ملاقات کرتے بھر رہ ہو؟ ان اینٹ پھرول سے؟" فیروز الدین صاحب طزیہ سے انداز میں بولے۔ " خداراان کی تحقیرنہ کریں ورنہ غالب کو اپنے ادب سے خارج کردیں۔ یہ کیا کہ آپ غالب کے شعروں پر سر دھنتے ہیں اور ان کے کلام سے ڈوگر وائی کرتے ہیں۔"

"كيامطلب.....?"

"غالب کے کہنے ہے ہی سی 'لیکن آپ نے تشکیم کیا ہے کہ "سٹک و آ ہن بے نیاز غم نہیں۔ "کیا خیال ہے؟"

"بت خوب ' تو درودیوار کے بعد دروازے کھڑکیوں کی باری آجائے گ۔" فیروز الدین بولے۔

''سب کو ساتھ نمٹا رہا ہوں بس ابھی حاضر ہوا۔ ''منور نے جواب دیا۔ ''نامی بیٹے' یہ سب کیا ہے چلو ہمارے ساتھ بیٹھو ہم سے باتیں کرو' ہم وس سال سے تمہارے منتظر تھے۔'' بیگم فیرو زنے شکایت بھرے اندا زمیں کما۔

"جو تھم' آؤ نوشاب جو ای کا تھم۔" منور نے کما اور واپس چل پڑا۔ فیروز الدین اور ان کی بیکم ساتھ تھے۔

"سب سے پہلے تو تم تیار ہو لباس تبدیل کرلو' بیہ طیہ کیا بنا رکھا ہے؟" فیروز صاحب بولے۔

"بهتر!" نامی نے سعادت مندی سے کما اور اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھ گیا۔ پھروہ باتھ روم چلا گیا تھا۔ فیرو ز صاحب نوشاب کو گمری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے یو چھا۔

> "کیا بیر سب کچھ اس کی شرارت ہے؟" "کون می ابو؟" نوشاب نے پوچھا۔

" یہ کباس ' یہ انداز گفتگو اور یہ ساری حرکتیں۔ " فیروز صاحب کے لیجر میں ناخو شگواری تھی۔

"مجھے تو ان میں ہے کی چزمیں شرارت نہیں محسوس ہوئی۔ ہمارے اجدادیں لباس پہنتے تھے۔ کیا وہ شرار تاشیروانی اور پائجامہ پہنتے تھے۔ ان کے علاوہ بھیا کا اندانے گفتگو بھی نمایت شستہ ہے۔ سب سے ملاقات ان کی ذہنی برتری کی علامت ہے۔ آپ کو کماں شرارت محسوس ہوئی ابو جان؟" نوشاب نے کما۔

و ایک سال کا در ایک کا در ای دیجها جاہتا تھا۔ بیگم' یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک "لیکن میں تو اسے کچھ اور ہی دیجها جاہتا تھا۔ بیگم' یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بھیانک غلطی کر بیٹھے ہیں۔" فیروز الدین صاحب بولے۔

"كيا ..... ؟" بيكم صاحب ني بوجها-

"میں نے سوچا تھا کہ منور کو غیر ممالک میں ہرقتم کی آسائش میا کردی جائیں اور اس کے بعد اسے تناچھوڑ دیا جائے تاکہ وہ کیسو ہوکر صرف اپنے مشن کی جمیل کرے۔ وطن کا پیار اور ہماری الفت کچھ عرمہ کہ لئے اس کے ذہن سے محو ہوجائیں اور وہ کچھ بن کر لوٹے لیکن اسے اس طرح نظرانداز کردینا بھی مناسب نہ رہا۔ کم از کم اس کے ربخان کا تو اندازہ کرتے رہنا چاہئے تھا۔ دراصل اس میں میری ایک اور سوچ بھی شامل تھی۔ میں اسے جدید ترین و کھنا چاہتا تھا۔ با ہرجاکر نوجوان آ زادی سے زیادہ فاکدہ اٹھا کرا گریز عور توں سے شادی کر لیتے ہیں۔ ان کا رہن سمن افتیار کر لیتے ہیں۔ ان کا رہن سمن افتیار کر لیتے ہیں۔ جھے یہ پند تھا اور میں نے تم سے بھی تذکرہ نہیں کیا لیکن بھین کرو ذہنی طور پر میں اس کے لئے تیار تھا کہ اگر طیارے سے نای کے ساتھ کوئی اگریز عور ت اتر سے جو اس کی پوری ہوتو اس کی پڑیرائی کروں اور عام روا تیوں سے ہٹ کر اسے خوش دلی اس کی بیوی ہوتو اس کی پڑیرائی کروں اور عام روا تیوں سے ہٹ کر اسے خوش دلی

" کمال ہے ابو جان ' یعنی آپ وہ چاہتے تھے جس کے لئے غیر ممالک کو برا سمجھا جاتا ہے؟ " نوشاب نے تعجب سے آئکھیں پھاڑ دیں۔

" حماقت کی جاتی ہے' انسان کو خوب سے خوب ترکی جانب پرواز کرنا چاہئے۔
پرانی روایات اپنے کرور اصولوں کی وجہ سے دم تو ٹر دیتی ہیں۔ انسان کو اس کی
فطرت کے خلاف دھکیلو گے تو بھی کامیاب نہ ہوگے اور اس کے نتیجے میں گھٹن پیدا
ہوگ۔ وہ گھٹن جس نے آج ہمارے سارے معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے' جو
ہرائم ہورہے ہیں وہ اس گھٹن کا نتیجہ ہیں۔ یہ گھٹن ختم کردو' معاشرہ خود بخود درست
ہوجائے گا۔"

"اس طرح جس طرح غیرممالک کامعاشرہ " درست" ہو چکا ہے۔" نوشاب نے طنزیہ کیا۔

"فرسودہ نظری ہے تم اس معاشرے 'ان لوگوں کو برا کہتی ہو جن کی کاوش کے نتیج میں تم طلعماتی زندگی گزار رہی ہو 'کیاان ہی کی ایجادات تمهاری زندگی کے ایک ایک قدم پر تمهاری معاونت نہیں کرتیں اور اس کی وجہ جانتی ہو۔ اس کی وجہ صرف سے کہ وہ ذہنی گھٹن سے آزاد ہیں۔ ان پر پابندیوں کے بوجھ نہیں ہیں اور وہ المحضوں میں وقت کے زیاں اور صلاحیتوں کے قل سے دور ہیں۔ اس لئے وہ کاوش کرتے ہیں اور ہم بغلیں بجاتے ہیں۔ "

"نسیں ابوجان نسیں' ایجادات زندگی کی ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں اور اقدار اور پاکیزگی کا تعلق روح سے ہے اور معاف سیجئے انسان فنا ہوجاتا ہے۔ روح اور اقدار زندہ رہتے ہیں۔"

"میں اندر آسکتا ہوں۔" باہر سے نامی کی آواز نے سلسلہ گفتگو منقطع کردیا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آگیا اور ایک بار پھر وہ ششدر رہ گئے۔ نامی نے ایک رسمگین تہم باندھا ہوا تھا اور گول گلے کا کرتا اس پر بچ رہا تھا۔ وہ پُرخلوص انداز میں مسکراتا ہوا اندر آگیا لیکن اب فیروز الدین صاحب کی قوتِ برداشت شاید جواب دے چکی

> " ہے لباس ہے؟" انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ "جی ....." نامی نے تعجب سے خود کو دیکھا۔

"نای 'ان حرکات کی آڑیں کیا تم مجھے کوئی احساس دلانا چاہتے ہو؟ کیا وہ رقم جو تمہیں دوران تعلیم ملتی تھی ناکافی ہوتی تھی۔ اگریہ بات تھی تو تم مجھے لکھ دیتے۔ میرا خیال ہے تمہیں مایوسی نہیں ہوتی۔ "

"ابوجان 'كيا جھے سے كوئى غلطى موكى ہے؟"

"يد لباس جوتم بن موع موكيا مارك شايان شان ٢٠٠٠

"واہ ابوجان' یہ لباس جس قدر عمدہ اور آرام دہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر طرح کا آرام' نہ پہننے کے لئے کوئی اہتمام۔ میں تولندن کے اہم علاقوں میں بھی شام کو یمی لباس بہن کر چہل قدمی کر تا تھا۔ یقین فرمائیں اب لندن کی سڑکوں پر اکٹرا گریز لنگی

اور کُرتے میں نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے نوجوان طبقہ اور پھر یہ تو ہمارا ثقافتی سرمایہ ہے ابوجان۔ مغرب میں صرف ایک خوبی ہے اسے دنیا کے کسی خطے میں کوئی چیز پند آتی ہے وہ اسے بوئی خوبی سے اپنالیتا ہے۔ اپنی طرف سے تھو ڈی می جدت کر کے دہ اسے اپنا کمہ کر روشناس کرا تا ہے اور ہم جو خود کو پسماندہ سمجھنے کے مرض ہیں گرفتار ہیں اپنی ہی چیزوں کو ان کا سمجھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔ انگریز عورت تو عرصہ دراز سے یہ استعال کرتی ہے جے اس نے اسکرٹ کا نام دے دیا ہے البتہ کرتے کو آدھا کرکے اس نے اسے بلاؤز کمنا شروع کردیا لیکن نام دے دیا ہے البتہ کرتے کو آدھا کرکے اس نے اسے بلاؤز کمنا شروع کردیا لیکن اطمینان رکھیں مجھے بیتین ہے کہ ایک دن یہ اسکرٹ لاپے میں بدل جائے گی اور کوئی ذیزائن ساز کمپنی اسے ویسٹ شیٹ موسم گرماکے خاص لباس کے نام سے روشناس کرا دے گا۔ "

" تمهارے پاس ڈھنگ کے لباس نہیں ہیں؟" بیکم فیرو زنے پو چھا۔ "سب کے سب ڈھنگ کے ہیں' تین شیروانیاں' پانچ کرتے' چار پائج ہے۔" منور نے سادگ سے بتایا۔

"اور اس رقم کائم کیا کرتے رہے ہو جو ہرماہ تہمیں ملتی تھی؟" فیرو زالدین نے یو چھا۔

"اوہ ابو جان 'یہ انسانی را زہے ہے آپ را زرہنے دیں۔ "
د تہیں بیٹنا ہی بات بہند نہیں آئے گی منور کہ ابھی تہیں ملک والی آئے چند
گفٹوں سے زیادہ نہیں ہوئے اور ہم نے تم سے باز پُرس شروع کردی۔ حیابات لینے
گئٹوں سے زیادہ نہیں ہو۔ تہمارے گئے یماں انتا کچھ موجود ہے کہ تم تصور
گئٹوں بیٹے بات یہ نہیں ہے۔ تہمارے گئے یماں انتا کچھ موجود ہے کہ تم تصور
نہیں کرسکتے۔ جتنا چاہو لٹاؤ جس طرح چاہو زندگی بسر کرو' میں صرف تہمارا مزاج داں
بنتا چاہتا ہوں۔ زندگی کے دس سال میں نے تم سے دور گزارے ہیں۔ میں ان دس
سال کا حیاب چاہتا ہوں تا کہ تہمارے بارے میں اندازہ قائم کرنے کے بعد تمہارے
بر مستقبل کے لئے سوچوں 'میری باتوں کو محسوس نہ کرنا۔ " فیروز صاحب نے پہنچیدگ

"قطعی نہیں ابو جان۔ اس میں محسوس کرنے کی کیا بات ہے آپ حساب لے سکتے ہیں۔"منور نے جواب دیا۔

" تو بتاؤ ان رقومات کاتم کیا کرتے رہے؟"

"ایک طویل عرصہ تک تو میں انہیں جمع کر تا رہا ابو جان 'میرے مخضرا خراجات کے لئے وہ رقم بہت زیادہ تھی۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں ہے۔ جب وطن واپس جاؤں گا تو اسے بھی لے جاؤں گا لیکن پھراس کا آیک بھترین مصرف نکل آیا۔ میرے وطن کے لوگ' بہتر متعقبل کی تلاش میں سنبری بستیوں کی جانب دوڑتے ہیں ملکی وسائل سے مایوس ہو کروہ سوچتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں دولت ان کی منتظرہے اور وہ دولت کو بٹورنے کے لئے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ چند خوش نصیب ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کی آر زو کیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن بیشتر ٹھو کریں کھاتے پھرتے ہیں۔ ان پر عرصۂ حیات تنگ ہو جاتا ہے ' نہ کھانے کو روٹی نہ مرچھیانے کی جگہ۔ در بدر رہ رہے ہوتے ہیں۔ پھران کی سنہری آر زوئیں ، گھروں کی صفائی ، ہوٹلوں کے برہنوں کی صفائی' شراب خانوں میں بیروں کی ملا زمت تک محدود ہوجاتی ہے اور وہ زندہ لاشوں کی مانند زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہاں گھروں کو بھیجنے والے خطوط میں میں تذکرے ہوتے میں کہ طازمت مل گئی اور زندگی عیش سے گزر رہی ہے۔ آپ نے جو رہائش گاہ میرے لئے مہیا کی تھی ابوجان! اب اس میں تقریباً ایک ہزار افراد رہتے ہیں۔ یہ سب غریب ملازمت پیشہ لوگ ہیں اور ایک مشینی زندگی گزارتے ہیں۔ شفثوں میں سوتے ہیں۔ ابتدا میں رہنے والوں کو کھانا اور رہائش مفت ملتی ہے۔ پھرجب وہ کہیں ملازمت كرنے لگتے ہیں تو رہائش گاہ كے لئے تھو ڑا ساكرا پيرادا كرتے ہیں۔ اس كرائے كى رقم سے دو سرے نئے آنے والوں کی امداد ہوتی ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں جو عمارت کی صفائی اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ دو سروں کے لئے کھانا پکاتے ہیں۔"منورنے کما۔

نوشاب کی آنھوں میں گخروا نبساط کے سوتے پھوٹ رہے تھے لیکن فیرو زالدین اور بیگم فیرو زکاچرہ دھواں ہورہا تھا۔

" تو تم نے اس طرح وہ عمارت بھی تباہ کردی۔ جانتے ہو میں نے اس کے لئے کتی کیرر قم خرچ کی تھی؟" فیرو زالدین خود پر قابونہ رکھ پارہے تھے۔

"اوہ' نہیں ابوجان! ممارت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بس تھوڑی می تبدیلیاں کرائی ہیں میں نے اور یہ آپ سوچیں اس سے بهتر مصرف اور کیا ہو سکتا ہے۔"

"منور ..... منور .... منور سید سید میرے لئے ناقابلِ برداشت ہے۔" فیرد زالدین تلملاتے ہوئے بولے۔

۔ ''' ''نوشاب' ابو جان کیوں ناراض ہو رہے ہیں' میری سمجھ میں نہیں آیا۔'' منور نے معصومیت سے کہا۔

"تم خود کمال رہے تھے؟" بیگم فیرو زالدین نے بوچھا۔

"وہیں اپی عمارت میں۔ میرے کئے سونے کا وقت رات گیارہ بجے سے صبح سات بج تک تھا۔ اس کے بعد میری جگہ گلبر خان سوتا تھا۔

"اوہ 'اوہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں...... میں ..... بیہ برداشت نہیں کرسکوں گا۔ "فیروز الدین صاحب اپنی جگہ ہے اٹھے اور تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ بیگم فیروز بھی ان کے پیچھے ہی اٹھی تھی۔ بس کمرے میں نوشاب اور منور رہ گئے۔ بیگم فیروز بھی ان کے پیچھے ہی اٹھی تھی۔ بس کمرے میں نوشاب اور منور رہ گئے تھے۔

"نوشاب كيابيه دونوں ناراض ہو گئے؟"

" ہاں بھیا' ان کی سوچ کو وہ وسعت نہیں مل سکی جو خدانے آپ کو نصیب کی ہے۔ " نوشاب نے جواب دیا۔

"ہاں میرا خیال ہے ابوجان کو عمارت کا مصرف پند نہیں آیا۔" "میں نے کہانا کہ وہ اس انداز میں نہیں سوچ سکتے۔"

"ای اور ابوجان کافی بدل گئے ہیں 'لین کوئی بات نہیں۔ میں سب ٹھیک کرلوں گا۔ ابھی تو یمال بھی بہت ہی اصلاحات کرنی ہیں۔ "منور نے پُرِ خیال انداز میں کہااور نوشاب ہنس پڑی۔ "کیوں ہننے کی کیا بات ہے؟" منور نے پوچھا۔

"ان کی اصلاحات کریں گے آپ؟ ناممکن ہے ذہن کی جو تشکیل آپ لندن سے کے آپ؟ ناممکن ہوئی۔ ان لوگوں کو سد هارنا ناممکن لے کر آئے ہیں۔ وہ ابھی یماں پیدا بھی نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کو سد هارنا ناممکن ہے۔"

"میں ہر قتم کی پیدائش کا ماہر ہوں تم فکر مت کرو۔" نامی نے بڑے اعتاد سے کمااور نوشاب بنتی رہی۔"

₩=====±₩=====±₩

عظیم الثان سائنی تجربے گاہ تھی۔ انتائی حیرت انگیز مثینیں چاروں طرف

بھری پڑی تھیں۔ بڑے بڑے پائپ چھت ہے باہر نکل گئے تھے۔ ایک پوری دیوا،
شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ دیوار پر انتائی موٹاشیشہ جس پر وس آدمی لگا تار گن برسائیر
تب بھی نہ ٹوٹے اور اس کے پیچھے کا نتاہ تھی۔ کمل کا نتاہ جس میں چھوٹے بڑے
لاتعداد ستارے جگرگارہے تھے۔ یہ سب حرکت میں تھے۔ اپنے اصول کے
مطابق۔ شیشے کے عقب میں تاریکی تھی۔ چاند اپنی صحیح جگہ چمک رہا تھا اور دو سرے
تمام سیارے جن کے بارے میں زمین کو معلومات عاصل تھیں اپنی اپنی جگہوں پر موجود
شمابِ ٹاقب کی کیریں بھی بھی کو ندا بن جاتی تھیں ورنہ خاموشی۔ پُراسرار
خاموشی جس میں سانسوں کی آواز تک صاف سی جاسکے۔

دن کی روشی میں اس میں سورج چمکتا تھا اور شیشے کے پیچھے کی تاریکی نیلے رنگ کی چادر اوڑھ لیتی تھی اس میں سورج چمکتا تھا اور دیتی تھی لیکن اگر اس کا نئات میں کوئی اجنبی شے تھی تو وہ سرخ نقط جو تجربہ گاہ کے درمیان گر دش کررہا تھا۔ اس کی رفتار بہت ست تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تہا مسافر راستہ بھول کر منزل کی تلاش میں رفتار بہت ست تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تہا مسافر راستہ بھول کر منزل کی تلاش میں بھٹک رہا ہو۔ بھی بھی وہ نقطہ کسی سیارے سے تکرا جاتا تو ہلکی سی چنگاریاں روشن ہو تیں اور پھروی نقطے کا سفر شروع ہو جاتا تھا۔

نہ جانے یہ کائات کس نے تشکیل کی تھی۔ اس کے سامنے پہنچ کر انسان یوں محسوس کرتا جیسے وہ زمین سے دور بھرے ہوئے ساروں میں سے کسی ایسے سارے پر بیٹے ہو جو اس بیکراں خلا سے الگ اس کی تصویر کشی کر سکتا ہو۔ یا پھریہ حقیقی کا نئات کا پر تو تھا۔ کسی ایسے کیمرے سے لی ہوئی ایک تصویر جو نمایت حساس ہو اور صاف کا نئات کا کا عکس حاصل کرکے اسے شیشے کی دیوار پر خفل کرلیا ہو۔ یہ عکس کاغذی نہ ہو بلکہ کا نئات کو مختر کرکے شیشے کی اسکرین تک پہنچ گیا ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے ٹیلی ویژن کا نئات کو مختر کرکے شیشے کی اسکرین تک پہنچ گیا ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے ٹیلی ویژن کی کیمرے کسی منظر کو بڑاہ راست ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں۔ یساں آکر انسان کو ذہن پر قابو بانا مشکل ہوجا تا لیکن شیشے کی دیوار کے سامنے 'ایک الی مشین کے پیچھے جو ایک سفید بانا مشکل ہوجا تا لیکن شیشے کی دیوار کے سامنے 'ایک الی مشین کے پیچھے جو ایک انسانی وجود میں میز پر نصب تھی اور جس پر بیشار نضے نضے ڈا کل روشن تھے۔ ایک انسانی وجود

گرے ساہ بالوں کے درمیان ایک کتابی سفید چرہ۔ جس کا ایک ایک نقش مثالی تقا۔ تِلَی سی ناک 'کشادہ بیشانی' روشن ابھری ہوئی آئے کھیں جن کی ساہی سفیدی بے

داغ تھی۔ کسی قتم کی آرائش سے پاک تراشیدہ ہونٹ۔ منھی سی ٹھو ڑی 'لمی گر دن' کشادہ سینہ' سفید اور سڈول بازو' لمی لمبی مخروطی انگلیاں' پتلی سی کمر جو سیاہ سکلی لبادے کی ڈوری کسی ہونے کی وجہ سے نمایاں تھی۔

سفید رنگ کی جدید ترین ساخت کی کرسی پروہ پشت سے تکی بیٹھی تھی۔ اس کی کھوئی کھوئی تھی۔ اس کی کھوئی کھوئی نگاہیں شیشے کے پیچھے کا ئنات میں انجھی ہوئی تھیں۔ ہونٹ ایک دو سرے میں پیوست تھے 'بدن میں کوئی تحریک نہیں تھی اور وہ کسی لاہوتی سنگ تراش کا کوئی انو کھا شاہکار معلوم ہوتی تھی۔

نہ جانے کتنی دیر سے وہ اسی طرح بے جان جیٹی ہوئی تھی۔ تب اچانک سامنے رکھی ہوئی تھی۔ تب اچانک سامنے رکھی ہوئی میز سے ایک خوشگوار موسیقی ابھری اور لڑکی کے بدن میں زندگی دو ژگئی۔
یوں لگتا تھا جیسے وہ سحر زدہ ہو اور موسیقی نے سامری کے طلسم کو پاش پاش کردیا ہو۔
اس نے کرسی کی پشت سے سراٹھایا اور سید ھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھراس کی انگلی نے ایک چھوٹا سائیلا بٹن دہا دیا اور پھرچاندی کی گھنیٹاں نج اشھیں۔
دالیں جزل!"

. "گیتی- تهمیں نیند تو نہیں آرہی؟" ایک آواز ابھری۔ "بالکل نہیں جزل-"لڑکی نے جواب دیا۔

"آج کی رات بہت صاف ہے۔ کہکشاں چھپا دینے والے غبار سے پاک ہے اس لئے میں پوری رات جاگنا چاہتا ہوں۔ کیاتم میرا ساتھ دے سکوگی؟" "یقیناً جزل۔ میں بھی کائنات کی طرح پُرسکون ہوں۔" لڑکی نے کہا۔ "شکریہ گیتی۔ صورتِ حال نوٹ کرتی رہنا۔"

"آپ مطمئن رہیں جزل-"

"او کے ۔" دو سری طرف سے کما گیا اور اثری نے گھری سانس لے کروہی بٹن دوبارہ دبا دیا۔ اس کی نگاہیں سرخ نقطے کا تعاقب کررہی تھیں جو بدستور ست رفتاری سے کا نکات کا سفر طے کررہا تھا۔ دیر تک وہ اس طرح اس پر نگاہیں جمائے رہی بھر دوبارہ کری کی پشت سے نک گئی۔ اس نے کری کے ہتھے پر لگے ہوئے بٹنوں کی لائن میں سے ایک بٹن دبادیا اور پھریو نمی بیٹھے بولی۔

"نائن- میں کافی کی ضرورت محسوس کررہی ہوں۔ بلیک- جلدی-" ووسری

طرف سے جواب لیے بغیراس نے بٹن بند کردیا۔ چند ساعت سوچتی رہی پھرایک طرف رکھا خوبصورت پرس اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ پرس کھول کراس نے ایک سفید رنگ کا چپٹا چو کور بکس نکال لیا۔ بکس کا ڈھکنا بھی کسی میکنزم کے تحت کھاتا تھا لیکن اس جرت انگیز ماحول میں ایک اور تجب خیز چیز کا اصافہ ہو گیا۔ سنمری رنگ کا ایک خوفناک سانپ ڈبے میں موجود تھا اس کا منہ گرا سرخ تھا اور جسامت اچھی خاصی تھی۔ وہ پورے ڈبے میں سایا ہوا تھا۔

لڑکی نے اس پر انظی ماری اور بار بار مارتی رہی۔ سانپ جاگ اٹھااور اس نے پھُن اٹھایا۔ بے نظیر سانپ تھا۔ شاید ہی کسی انسانی آئکھ نے اتنا حسین سانپ دیکھا ہو۔ لڑکی نے اسے ڈبے سے نکال لیا۔ سانپ کی لمبائی ڈیڑھ فٹ سے کم نہ ہوگی اور وہ لڑکی کی انگیوں کی مانند پتلاتھا۔ ڈ بے سے نکال کراس نے سانٹ کو سامنے میزیر رکھ دیا اور سانب کنڈلی مار کر کھڑا ہوگیا۔ اس کی سفید زبان بار بار باہر نکل رہی تھی۔ لڑکی کی آ تھوں میں دلچیں کی چک تھی۔ موہ سانب کو چھٹرنے لگی اور سانب اس کی انگلی کے اشارے پر لیکتا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے لڑی کے لئے وہ کوئی دلچسپ تھیل ہو۔ کانی در تک وہ اس سے اطف اندوز ہوتی رہی پھراس نے پلٹ کر قدموں کی چاپ کی طرف دیکھااور اس حیرت ناک ماحول میں ایک اور حیرت کا اضافہ ہو گیا۔ یہ سیاہ رنگ کا بردی نسل کا ایک بندر تھا۔ جس کا قد تین ساڑھے تین فٹ سے زیادہ نہیں ہو گا۔ وہ دونوں پیروں سے چل رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت ٹرے تھی جس میں کانی کی پیالی رکھی ہوئی تھی۔ گرم کافی جس کی سوندھی خوشبو وور تک پھیل رہی تھی۔ "شكريه نائن- ركه دو اور آرام كرو-" لؤكى نے كما- بندر نے ادب سے كافي میز کے ایک جھے پر رکھ دی اور پھرواپس پلٹ گیا۔ اس کی تمام حرکات انسانی تھیں اور ان میں نفاست تھی۔ "چلواب تم بھی آرام کرد۔" لڑی نے ہاتھ بردھا کر سانپ کو ا ٹھالیا اور اے دوبارہ ڈبے میں بند کرکے ڈب پرس میں رکھ دیا پھروہ کافی پینے گلی اور

اس کی نگاہیں نقطے پر جانگیں جو اپنی مخصوص رفقار سے خلاؤں میں سفر کر رہا تھا۔ لڑکی آہستہ آہستہ کافی کے گھونٹ لیتی رہی اور کافی ختم ہو گئی۔ پیالی رکھ کر اس نے دوبارہ کرس کی پشت پر سمر ٹکایا اور آئیسیں سمرخ نقطے پر جمادیں اور ایک بارپھر اس کی آئھوں میں کھویا کھویا بن بیدار ہونے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے نقطے کے ساتھ اس

کاذبن بھی انہی سیاروں کے درمیان سفر کررہا ہو' اور وقت گزر تا رہا۔ چاند بھیکا پڑنے لگا۔ ستاروں کی جگمیں بدلتی گئیں پھرسورج نمودار ہونے لگا اور سیاہ کا کنات کے بدن میں نیلاہٹ دوڑنے گئی۔

تب اچانک شیشہ تاریک ہوگیا۔ سب کچھ چھپ گیا اور شیشے کی دیوار سپاٹ ہوگئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑی۔ موسیقی پھرسنائی دی اوراس نے سیدھے ہوکر بٹن دیادیا۔

ستيتى ؟"

"ليس جزل؟"

"رات گزر چکی ہے۔ کام ختم۔ کیاتم تھکن محسوس کررہی ہو؟" "ذرہ برابر نہیں جزل-"لژکی نے جواب دیا۔

" ناشتے کے کمرے میں آجاؤ۔ میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ ہلکا سا ناشتہ کرکے سوجاؤ۔ دوپسر کو پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ "

"اوکے جزل-"لڑی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کا قد بھی دراز تھا اور سکی لبادہ اس کے جسمانی نقوش نمایاں کررہا تھا بلاشبہ وہ حسن میں یکٹا تھی۔ پھر اس نے جھک کر پرس اٹھایا اور سبک روی سے چلتی ہوئی اس عظیم الثان تجربے گاہ سے باہر نکل آئی۔

نمایت حسین عمارت تھی۔ تجربے گاہ کا دروازہ ایک راہداری کے اختام پر تھا۔ راہداری کے اختام پر تھا۔ راہداری کے اختام پر تھا۔ راہداری کے فرش میں صورت دیکھی جاسکتی تھی۔ خوبصورت لڑکی حسین چال چلتی ہوئی راہداری کے دروازے پر رک گئی۔ رک گئی۔

سامنے ہی چار نئے چند گور لیے فرش کی صفائی کررہے تھے۔ بدی نسل کے بندر مستعدد ملازموں کی طرح خاموثی سے کام کررہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس پوری ممارت کا نظام ان گوریلوں کے ہاتھ میں ہو۔ لڑکی اندر داخل ہوگئی۔

یہ خواب گاہ نمایت ہی اعلیٰ درجے کے فرنیچرے آراستہ تھی۔ دیواروں میں شیشے نصب سے جن میں رنگین روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور شیشوں کے پیچھے حسین ترین مچھلیاں تیرری تھیں۔ایک اور بڑے سے شیشے کے پیچھے ساہ'کوڑیا لے'سنراور

سفید سانپ کلبلارہے تھے۔ یمال بھی روشنی تھی اور اس میں سانپوں کو صاف دیکھا جاسكا تھا۔ الركى نے يرس سے وبد فكالا- سنرے سانب كو ہاتھ ميں پكرا اور ايك بثن دبادیا۔ شیشے میں ایک خانہ کھل گیا اور لڑکی نے اطمینان سے سانپ کو خانے سے اندر ڈال کر بٹن دبادیا۔ خانہ بند ہو کیا تھا۔ پھروہ اچھ بدن سے سیاہ لبادہ ا تارتی ہوئی ایک اور دیوار کے قریب پہنچ تمی۔ دیوار بظاہر سپاٹ تھی لیکن پھرایک اور بٹن دبانے کے ساتھ ایک چوڑی سل سلائیڈنگ دروازے کی ماند اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور لڑکی اندر داخل ہو گئی۔

یہ باتھ روم تھا۔ جمال بھاپ کے عسل کا سامان نظر آرہا تھا۔ اوک کے کیلئے سڈول بدن کے عکس سے درود پوار جگمگانے لگے تھے۔ اس نے ایک ڈائل پر سوئی کو کسی مخصوص ہندہے پر فٹ کیا اور پھرایک بٹن دبادیا۔ باتھ روم کے چاروں جانب د بواروں سے سفید بھاپ د عو کمیں کی شکل مین نکل پڑی اور اس نے اڑکی کے پورے بدن کو اپنی گرفت میں لے لیا۔

تھو ڑی دریے کے بعد وہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس بو ڑھے جزل ٹابو کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور چار نئے بندر نمایت نفاست سے میزیر ناشتے کا سامان چن رہے تھے۔ پھرانہوں نے ناشتہ شروع کردیا۔

جزل ٹابو کے چرے پر سنجید کی طاری تھی۔ اس نے ایک پار بھی نگاہ اٹھا کر اڑکی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ ناشتے میں مھروف رہا اور چند ساعت کے بعد او کی نے ہی خاموشي تو ژي۔

"آپ کمی گری سوچ میں ہیں جزل؟"

" ہاں اور میری سوچ اس کے علاوہ اور سمی سلسلہ میں نہیں ہے۔ کیاتم ناکامی پر یقین ر کھتی ہو؟" جزل نے بوچھا۔

"کامیالی کے ساتھ ناکای کا وجو د تو ہے جزل۔ جس طرح سابی سفیدی۔" اڑکی

نے جواب دیا۔

"ليكن ميں ناكام نہيں رہوں گا۔" جزل نے جواب دیا۔ " کاوشوں کا بدل ضرور ملتا ہے لیکن جزل۔ آج بھی میرے ذہن میں وہی سوال

چبھتاہے۔"

«كون ساسوال؟"

"کیا سیاروں میں زندگی ہے؟"

"اس کے بے شار ثبوت مل چکے ہیں۔" جزل نے جواب دیا۔

"اگر کسی سارے کا کوئی باشدہ آپ کے قبضے میں آبھی جائے تو آپ کیا کریں

"اس کاجواب میں تنہیں بارہا دے چکا ہوں۔" جنرل بھویں سکو ژ کر بولا۔ "ليكن ميں ايك بار بھى مطمئن نہيں ہو ئی-"

"نه ہواس ہے کیا فرق پڑ تاہے۔"

"بت فرق يو آ ہے۔" اوكى نے اطمينان سے كما-

"کیا مطلب؟" جزل نے بھویں سکو ڈکر یو چھا۔

"مطلب بتانا ضروری تو نہیں ہے۔" لڑکی نے بھی اس بے پروائی ہے کہا اور جزل اسے گھور تا رہا پھر عصلے انداز میں بولا۔

" در یکھو تم مجھ سے فضول گفتگو مت کرو۔ میرے اعصاب البحن برداشت کرنے

کے عادی نہیں رہے ہیں کیا سمجھیں؟" "اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا جب میرا کوئی سوال نامکمل چھوڑ

دیا جائے۔ بعض او قات تو ایسے موقعوں پر جنون سوار ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیں اجانک آبزرویٹری میں کتیا کے لیے بھو نکنے لگیں اور جب آپ حیران ہو کراس کی حیصان بین کریں تو پیتہ چلے کہ بہت ہے والو فیوز ہو چکے ہیں اور شارپ اسکرین درمیان سے دو گکڑوں میں تفسیم ہو گئی ہے۔"

كربولا- "اييا هو كانى كيول نذاق كو سنجيد كى ميس نهيس بدلنا چاہئے-" "ت پھر مجھے مطمئن کریں جنرل-"

"میں پھروہی دہراؤں گا۔ مجھے دنیا میں بنے والوں سے نفرت ہے۔ میں ان کے قریب نہیں رہنا چاہتا۔ میں ان سے کوئی رابطہ وضبط نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ محبت کا صلہ محبت سے نہیں ویتے۔ پہلے مفاد تلاش کرتے ہیں اور اگر ان کی غرض پوری نہ ہوتو نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بس سہ سب اچھے نہیں ہوتے۔ میں ان میں نہیں رہنا چاہتا۔ " "غلط تونهيں كرتى-"

" اس طرح تو میں بھی ان کے در میان پیدا ہوا تھا لیکن انہوں نے میرے ساتھ اچھاسلوک نہیں کیا۔ بھی سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوا گیتی! ہم دونوں تو مظلوم ہیں اور اس لگا گمت نے ہمیں کجا کرلیا ہے۔ بولو کیا تم پھراس دنیا میں جاکر رہنا پند کروگی؟ بولو کیا تم پار آیتی کے چرے پر تغیر نمودار بولو کیا تم ان کے ساتھ رہوگی؟" جزل نے کہا اور اس بار کیتی کے چرے پر تغیر نمودار ہوا۔ اس کی شفاف آ تھوں میں سرخی تیرنے گئی' ہونٹ کیکیانے گئے اور وہ کرس سے ہوا۔ اس کی شفاف آ تھوں میں سرخی تیرنے گئی' ہونٹ کیکیانے گئے اور وہ کرس سے

ں "نہیں جزل۔ نہیں۔ "اس نے کچنسی کچنسی آواز میں کہا۔ "نہیں جزل۔ نہیں۔ "اس نے کچنسی کچنسی آواز میں کہا۔

رہ کیتی۔ اپنی کیفیت کا تصور کرلو۔ میں بھی امنی کیفیات کا شکار ہوں۔ میں ساری دنیا سے نفرت کرتا ہوں لیکن انہیں نقصان شیں بنچا سکتا کیونکہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ میں بھی اس گندگی میں پیدا ہوا ہوں۔ " جزل چند ساعت خاموش رہا پھر بولا۔ "لیکن ہرانسان کو پوری زندگی میں ایک دوست کی خواہش ہوتی ہے اور جھے لیتین ہے کہ وہ ہمیں ضرور مل جائے گا۔ کوششیں جاری رکھو۔ وہ ہمارا مشتر کہ دوست ہوگا۔ بوا ہی لطف رہے گا۔ ہم اس سے خلاوں کی کمانیاں سیں گے۔ ہم اس کے بارے میں سب کچھ جان لیں گے اور وہ ہمارا مخلص دوست ہوگا۔"

برت میں ہے ہوئے ہوں۔ گیتی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے انداز میں اضمحلال پیدا ہو گیا تھا۔ تب وہ تھے تھکے انداز میں بولی۔

"آپ نے کما تھا جزل ماشتے کے بعد آرام کریں گے۔"

" ہاں۔ پورا دن سوتی رہو۔ کوئی کام نہیں ہے۔ رات کو دیکھیں گے۔ اگر آسان صاف ہوا تو........."

"میں چلتی ہوں۔ میں جاؤں؟" کیتی نے جیسے اس کی بات شمیں سنی تھی۔
" ہاں جاؤ' آرام کرو۔" جزل نے مشققانہ انداز میں کمالیکن کیتی نے جیسے اس
کے یہ الفاظ بھی شمین نے تھے۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے شفاف اور
باکیزہ چرب پر بے شار رنگ آرہے تھے۔ آنکھیں پھیل اور سکڑ رہی تھیں' ذہن
سائیں سائیں کررہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا۔ جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ اس کا وجود
ہلکا ہوگیا ہو۔ زمین پر قدم جمانے مشکل ہورہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے

"لین سیاروں پیہ زندگی کی تلاش؟" "ایک دوست۔ صرف ایک ساتھی' انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ تر کھے لینا۔ کی نہ کی دن۔ میں کمی سان پر کر ماندان کی نہ مشدد ماند میں اور کی ہے۔

د کی لینا۔ کی نہ کی دن۔ میں کی سیارے کے انسان کو اپنے مشینی جال میں پھانس کر یماں لاؤں گا۔ اس سے دوستی کروں گا اور وہ میرا ساتھی ہوگا۔ بس صرف وہ میرا ساتھی ہوگا۔ "

" لیکن آپ کواس ونیا کے لوگوں ہے نفرت تو نہیں ہے جزل؟"

" ہے۔ بہت زیادہ نفرت ہے۔ تم دیکھ لو۔ ان میں سے ایک بھی میرے نزدیک نمیں پھٹک سکتا۔ "جزل نے عصلے انداز میں کھا۔

" نمیں جزل۔ شرمیں دباء پھیلی تو آپ بے قرار ہو گئے تھے اور ان کی بیاری کے علاج کا علان کراتے پھرتے تھے۔ "

"وہ دو سری بات تھی۔ بس اس سے مجھے اپنے پیارے ٹابو کی باد آتی تھی ادر اس کی بادنے مجھے اس پر مجبور کیا تھا۔ "

"نه كرو- جنم ميں جاؤ-" جزل نے اسى جھلاہث كے عالم ميں كما-"بيد بات ہے؟" لوكى ہونث جھينچ كر بولى اور جزل پھر بو كھلا گيا-دوكك كيابات ہے؟" اس نے پھولے ہوئے سانس كے ساتھ يو چھا-

"بں کچھ نہیں۔ میں جنم میں جارہی ہوں اور..... اور......... دہ کھڑی ہوگئے لیکن اس کے ماتھ ہی جزل بھی جلدی سے کھڑا ہوگیا۔

"ارے۔ بیٹھو بیٹھو۔"اس نے لڑکی کے دونوں شانوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ "تم نے ٹھیک سے ناشتا بھی نہیں کیا۔ کھائے پئے بغیر کمیں نہیں جاتے۔ ہاں تو تم کیا یوچھ رہی تھیں؟"

"جو کچھ میں پوچھ رہی تھی وہ آپ کو بخوبی یا دہے۔ " «کہ یا یہ لفت سے میں میں میں اسلام کا میں میں میں اسلام کا میں میں اسلام کا میں میں میں میں میں میں میں میں می

"كس طرح يقين كرو گى؟ وى سب كه به جويس نے كما ہے۔ " جزل نے ب

"میں بھی تو اس دنیا کی باشندہ ہوں جزل۔ "اس نے کما۔ ""اپنی بات کیوں کرتی ہو گیتی۔ "

جما کریاؤں نمیں رکھے تو وہ ہوا میں اڑ جائے گی۔ ہوا اسے دیواروں پر دے مارے

گ- وہ زخمی ہوجائے گ- امولمان ہوجائے گ- اس کے چرے پر کرب کے آثار

اسے زور زور سے بھنچاس کے منہ سے سکاریاں نکل رہی تھیں 'آنکھیں سرخ سے سرخ تر ہوتی جارہی تھیں 'آنکھیں سرخ سے سرخ تر ہوتی جارہی تھیں 'چرہ کی اندرونی تمازت سے تپ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شدید غصہ آگیا۔ ایسا سرد' ایسا بے جان' اس نے تنکئے کو دانتوں سے ادھیڑ پھینگا۔ اس کے چیتھڑے کردیئے اور نرم تر پورے تنکیے سے نکل کر چاروں طرف اڑنے گئے۔ بہت سے پراس کے ہونٹوں ادر چرے سے چیک گئے تھے وہ ایک وحشت زدہ دیونی نظر بھت سے پراس کے ہونٹوں ادر چرے سے چیک گئے تھے وہ ایک وحشت زدہ دیونی نظر

کے چیھڑے کردیئے اور برم پر پورے ہے سے میں سرچاروں سرت ارہ ۔۔ بہت سے پراس کے ہو نٹول ادر چرے سے چیک گئے تھے وہ ایک وحشت زدہ دیونی نظر آربی تھی۔ بچا ہوا تکمیہ اس نے دیوار پر تھینچ مارا۔ تب اس کی نگاہ سانپول دالے شوکیس پر پڑی۔ شوکیس میں سانپ رینگ رہے تھے۔ ان کے کج لجے بدن ایک

دوسرے پر پیسل رہے تھے۔

آرہی تھی۔ تب وہ آہت ہے اٹھی۔ بسترے غینچ اثر آئی۔ اس کے انداز میں شوق تھا۔ طلب تھی۔ وہ پار بھرے انداز میں سانپوں کے شیشے کی جانب بڑھ رہی تھی پھر اس نے المعان ہو میں انداز میں سانپوں کے شیشے کی جانب بڑھ رہی تھی پھر اس نے دونوں ہاتھ اندر ڈال دیۓ اور پھردو تین سانپوں کو مطھیوں میں جکڑ لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اندر ڈال دیۓ اور پھردو تین سانپوں کو مطھیوں میں جکڑ لیا۔ بڑے بجیب' بڑے سرور انگیز سانپ باہر نکال کروہ خانہ بند کئے بغیرواپس میزکی طرف پلٹی۔ کی بات کا خیال نہ تھا۔ کوئی اور احساس نہیں خانہ بند کئے بغیرواپس میزکی طرف پلٹی۔ کی بات کا خیال نہ تھا۔ کوئی اور احساس نہیں

فانہ بند کئے بغیرواپس میزکی طرف پلٹی۔ کی بات کا خیال نہ تھا۔ کولی اور احساس ہیں تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ساپوں کے باہر نگلنے کاراستہ بھی اس نے بند نہیں کیا تھا۔ اس کا بدن تو حمی انجانے سرور سے ہولے ہولے کانپ رہاتھا۔ وہ بستر پر واپس پہنچ گئ۔ سانپ اس کی گرفت میں لمریں لے رہے تھے ' زبانمیں نکال رہے تھے ' بستر پر لیٹ کر اس نے ساپوں کو اپنے سینے پر رکھ لیا اور سانپ اس کی گرفت سے آزاد ہو کر پھیلنے گئے۔ اس کے پورے بدن پر گروش کرنے گئے اگر کوئی سانپ اس کے بدن سے نیچ بھسل پڑتا تو وہ اسے اٹھا کر پھراو پر رکھ لیتی۔ ان کے جسموں کو ذور سے مرو ڈتی تاکہ اس کے بدن پر ان کا دباؤ تخی اختیار کرلے۔ اس کے ذہن کو ٹھنڈک کا احساس ہورہا تھا ایک ابدی سکون مل رہا تھا اے ' آنکھیں جھی جارہی تھیں۔ جذبات ٹھنڈے ہوتے جارہ جنے اور پھروہ سوگئے۔ گری اور پُرسکون نیند۔ سانپ اب بھی بستر پر رینگ جارہ ہے جو بارہ بھی بستر پر رینگ

ﷺ ====== ﷺ ===== ﷺ منور کو گھرواپس آئے ہوئے ابھی تین روز ہی ہوئے تھے لیکن بیگم فیرو زاور مسٹر

رہے تھے لیکن اب اے ان کا ہوش نہیں تھا۔

تھے۔ رنگ اب سرخ ہوگیا تھا۔ آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی 'کانوں میں جزل ٹاپو
کے الفاظ گونج رہے تھے۔ "ابنی بات کیوں کرتی ہو گیتی۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا
سلوک نہیں کیا۔ کیا بمی سب پچھ تمہارے ساتھ نہیں ہوا گیتی ؟ کیا تم پھراسی دنیا میں
جاکر رہنا پند کروگی ؟ کیا تم ان کے ساتھ رہوگی ؟"
اور اس کے حلق سے بھنچی بھنچی چینیں نکل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں دہشت
ابھر آئی۔ خواب گاہ کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک شکل نظر آئی۔ لمبا تزنگا۔ سیاہ

اجم انی - حواب کاہ کا دروازہ ہولا ہو سامنے ہی ایک تقل نظر آئی - لمبا تر نگا۔ سیاہ بھوت نما ہخص اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔

اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا لیکن کہ آدمی نے کسی شکاری بازگی ہاند جھیٹ کر اسے دبوج لیا۔ اس کے بدن سے سارا لمباس نوچ لیا اور پھراس نے اسے بسترپر ڈال دیا۔ وہ گردن نئے رہی تھی۔ اس کی بے آواز کراہیں نکل رہی تھیں اور سیاہ بھوت اسے مجنبو ٹر رہا تھا۔ اس کے انگ انگ میں دکھ بھر رہا تھا۔ اس کے منہ سے بدبو کے بھی اٹھ رہے تھے اور کیتی کے بدن کا جو ٹر جو ٹر درد کر رہا تھا۔ پھراس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کیتی کو ایک طرف اچھال دیا۔ اس بار اسے لیکنے والا ایک کریمہ شکل کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کی منحوس نہی گیتی کے کانوں میں گونج رہی تھی پھر اس نے کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کی منحوس نہی گئیتی کے کانوں میں گونج رہی تھی پھر اس نے کہا تھ کیڑے کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کی منحوس نہی گئیتی کے عیاں بدن کو شؤ لئے لگا۔ اس کے ہاتھ کیڑے کی کو ٹروں کی مانند گیتی کے چینے بدن پر رینگ رہے تھے اور پھر وہی ناقابل پرواشت

نہ جانے کس طرح وہ بسر تک پنچی۔ نہ جانے کس طرح اس نے اپنے بدن کا لباس نوچ پھینکا۔ اب سکون تھا۔ کوئی شکل نہیں تھی۔ خاموشی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ بستر کی ٹھنڈک اس کے بتتے بدن کو سکون دے رہی تھی۔ لیکن ایک بے کلی' ایک دکھن تی اعضاء پر سوار تھی۔ نشش و نگار میں وہ یا کیزگی

د کھن- پھر ایک اور چره ..... ایک اور چره ..... ایک اور چره ....

ہزار چرے اور وہی د کھن۔ وہی گھناؤنی د کھن۔

نہیں رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ کراہ رہی تھی پھروہ کرو ٹیں بدلنے گئی۔ زم تکیے کو اس نے بازوؤں میں بھینچ لیالیکن نرم اور بے جان تکیہ۔ اس نے کرد ٹیں بدل بدل کر

فیروز کے حواس جواب دے گئے تھے۔ اس کی عادات واطوار ایسے حیرت انگیز تھے کہ

ان کا ذہن چکرا جاتا تھا۔ شکل و صورت' صحت اور وجاہت میں وہ بے مثال تھا لیکن

اس و دقت بھی وہ بیگم کے نزدیک خاموش بیٹے ہوئے تھے۔ بیگم فیروز ان کی رپیٹانی کی وجہ سمجھتی تھیں لیکن خود بھی مجبور تھیں۔ کیا کر سکتی تھیں۔ بیٹے کو دہ بھی بے نہاہ چاہتی تھیں لیکن شو ہر کو بھی حق بجانب سمجھتی تھیں۔ کیا نہ کیا تھا فیروز الدین نے اس کے لئے لیکن وہ۔

"سنئے۔" آخر کار انہوں نے فیرو زالدین کو مخاطب کیا۔

" -بول

"آپ بريثان بين؟"

"بے شک کیکن کیاوہ نا قابلِ علاج ہے؟"

"کیا مطلب؟" " ہم نے اپنی دانست میں اس سے دور رہ کراس کی بہتری چاہی تھی لیکن ہماری سے کوشش نقصان دہ رہی لیکن مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ اسے پیار محبت سے راہ راست پر لایا جاسکتا ہے۔ تھو ژے دن ضرور لگ جائیں گے۔ آپ کی پریشانی مجھے بھی ہولاتی ہے لیکن سوچیں 'ہمیں اسے راہ راست پر لانا ہی ہے۔ ہم نے اس سے بڑی امیدیں وابستہ کرر تھی ہیں۔ ہم انہیں تو نہیں تو ژیختے۔"

> "وو تو ٹھیک ہے لیکن......." «لیکن کما؟"

" مجھے ذہن پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے کیابنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کیا بن گیا۔ میں نہیں جانتا تعلمی معاملات میں اس نے کیا کیا ہے۔ مجھے تو خطرہ ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوا ہے یا نہیں۔ " فیرو زالدین نے کہا۔

"اب جو کچھ ہے وہ تو بھکتنا ہی پڑے گالیکن اس کے لئے صحیح طریقہ کار اختیار کریں۔ ابھی اسے آئے ہوئے کتنے دن گزرے ہیں ابھی تو کوئی سخت بات کرنا مناسب اس کی حرکات نیلے طبقے کے ایک عام آدمی کی ہی تھیں۔ اگر ان حرکات سے کوئی خوش تھا تو صرف نوشاب۔ اس کی نگاہوں میں بھائی ایک آئیڈیل تھا جس پر فخر کیا جاسکتا تھا۔
اس کا خیال تھا کہ جس طبقے سے ان کا تعلق ہے اس میں گھٹیا ذہنیت کے بگڑے ہوئے نوجوان ہی ملتے ہیں جو والدین کی دولت پر عیش کرتے ہیں اور پوری زندگی اس دولت پر گزار دیتے ہیں یا پھراگر باپ کی طرف سے کوئی کاروبار مل جائے تو اس سے سارا لے کر کھڑے ہموجاتے ہیں۔ خود ان میں آگے بوصف کی صلاحیت مفقود ہوتی سارا لے کر کھڑے ہموجاتے ہیں۔ خود ان میں آگے بوصف کی صلاحیت مفقود ہوتی ہے۔ شاذو نادر ہی ایسے نوجوان نکلتے ہیں جو باپ کی شان کو کچھ اور آگے بوصا دیتے

منور ڈاکٹر بن کر آیا تھا۔ نوشاب کو یقین تھا کہ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہو گالیکن وہ دولت کے انبار نہیں لگائے گا بلکہ اس کی جو سوچ تھی اس میں غریبوں کے لئے ہمدر دی اور محبت کا جذبہ تھا۔ اس طرح مظلوم غریبوں کو ایک سہارا مل جائے گا۔ گو ابھی تک اس کی منور سے اس سلسلہ میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ ایسا نہ

ہوگا۔ ویسے اس نے محسوس کیا تھا کہ منور کسی بھی سلطے میں سنجیدہ نمیں تھا۔ وہ ہر موضوع کو چنگیوں میں اڑا دیتا تھا۔ خود نوشاب سے بھی وہ کھلا نہیں تھا۔

فیرو ذالدین ان تین دنوں میں سوچتے رہے تھے۔ وہ بیٹے کی حرکات کا جائزہ لینے پر مجبور ہوگئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ منور ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ کردے گا۔ طالا نکہ ان کے پاس پہلے ہی بہت کچھ تھالیکن مزید دولت جمع کرنے کی خواہش دو سرے مسرمایہ داروں کی طرح ان کے دل میں بھی تھی۔ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ غریبوں کا در د دل میں بساکر خود کنگال ہو جائیں۔ وہ تو اس کے قائل تھے کہ محنت کرو

ذہانت صرف کرو اور دولت مند بن جاؤ۔ اپنے حالات کے خود ذمے دار ہو۔ غریب ہوچاہے امیر۔ چنانچہ انہوں نے الی کوئی خیرانہ کار روائی نہیں کی تھی جس میں گھاٹا ہو۔ ہاں سرکاری حکام کو خوش کرنے کے لئے وہ دل کھول کر خرچ کرتے تھے اور اسے بھی برنس شار کرتے تھے۔ منور کو بھی وہ ایک سمجھد ار امیرزادہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اسے سارے گر سکھانا چاہتے تھے لیکن سے منور اسے سارے گر سکھانا چاہتے تھے لیکن سے منور است

بھی نہیں ہو گا۔ "

"میں نے کون می تخت بات کی ہے اس سے لیکن ..... زیادہ عرصہ نہ برداشت کرسکوں گا۔ میں نے بردی مشکل سے سوسائٹ میں سے مقام بنایا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نامی اس میں چار چاند لگائے گالیکن اسے دیکھ کرید خیال ترک کرنا پوتا

-"مایوس کفرہے- کوشش کرلیں-" بیٹم فیرو زنے کہا۔

"میرا خیال ہے میں اس ہے اس کا پروگرام معلوم کروں۔ اس کی مشغولیات کے بارے میں پوچھوں۔ اس سے اس کے رجحانات کا پتا چلے گا۔"

" ہاں ضرور لیکن ذرا نرمی ہے۔"

" ٹھیک ہے۔ کسی سے بلواؤ۔" فیروز الدین نے کہا اور بیگم صاحبہ اٹھ گئیں۔ انہوں نے ایک ملازم کو آواز دی اور ملازم اندر آگیا۔

"نای میاں کماں ہیں؟"

" نوشی بی بی کے ساتھ پچھلے لان پر ہیں۔ " ''

"بلاؤ-" بیگم صاحبہ نے کما اور ملازم چلاگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں اندر آگئے۔ منور نے اس وقت بھی کرتا پائجامہ پہنا ہوا تھا۔ کڑھے ہوئے کرتے اور سیدھے پائجامے میں وہ بہت خوبصورت نظر آرہا تھا۔ یہ لباس اسے نوشاب نے بناکر

دیا تھا۔ وہ خود ہی کپڑا خرید کرلائی تھی اور اسے راتوں رات سیا تھا۔ "بھئی نوشاب۔ منور پر ہمارا بھی پچھ حق ہے۔ ہمارے لئے بھی تھو ڑی در کے

الله جمور دیا کرو- " فیرو زالدین مسکرا کربولے-"ده میں میں میں اس اس است میں کا ایک استان میں کا انتہاں میں کا

" حق کی بات رہنے دیں ابو جان۔ ہاں تھو ڈی بہت دیر کے لئے ادھار دے سکتی ہوں۔ جلدی واپس کردیں۔ "نوشاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"یوں لگتا ہے جیسے تم دونوں نے ایک دوسرے کو ہم سے چین لیا ہو۔ اب تم بھی زیادہ ترنامی کے ساتھ رہتی ہو۔"

"اس کی وجہ ہے۔" نوشاب نے کہا۔

"کیاوجہ ہے؟"

"آب اور ای جان' نامی بھیا کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ آپ ان سے لندن اور

یورپ کی باتیں کرتے ہیں جبکہ انہیں اپنے دلیں کی کمانیوں اور روایات سے عشق ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان ایک طویل عرصہ غیروں کے درمیان گزار کر بھی خود کو نہ بھولے۔"

'' ہاں ہاں۔ سمجھد ارتو صرف تم ہو۔ میں کہتا ہوں اس کے ذہن کو خراب نہ کرد۔ یورپ اور امریکا کی تقلید ہمیں ترقی کے راستوں پر لے جاتی ہے۔

درنہ..... " نمیں ابو جان قیامت تک نمیں مانوں گی۔ ان کی تقلید ہمیں تھٹن کے سوا کچھ نہ دے گی۔ بہت جلد آنکھوں سے نقاب اٹھ جائیں گے۔ نعلی ہیرے آخر کاراپی تاب

کھو پیٹھتے ہیں اور پھراند رہے جو کچھ لکاتا ہے بہت بدنما ہو تا ہے۔"
"بھی میہ کیا۔ آپ نے بلایا تھا منور کو اور بحث کرنے لگے ان صاحزادی سے

جنوں نے اسلامیات میں ایم اے کیا ہے۔"
"آؤ۔ ہاں تم سے بحث بعد میں کروں گا۔ ذرا نای سے باتیں کرنے دو۔ نای سٹر تمدار را آنے کی خوشی میں میں کچھ تقریبات کرنا جاہتا ہوں۔ میرے بیشتر

بیئے۔ تممارے آنے کی خوشی میں میں کچھ تقریبات کرنا جاہتا ہوں۔ میرے بیشتر اقارب اور دوست تم سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تم بھی جس دن سے آئے ہو باہر نہیں نکلے۔ طبیعت نہیں گھبراتی؟"

" نہیں ابو جان۔ ابھی تواپنے گھر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد باہر کی دنیا دیکھوں گا اور پھریہ نوشاب۔ بڑی کلا بیکی لڑک ہے۔ مشرق کا آئیڈیل۔ اس سے ہی دل نہیں بھرا۔ " منور نے جواب دیا۔

"تم دونوں کی محبت قابلِ رشک ہے۔ بسرعال میں پرسوں اپنے دوستوں کو مدعو کررہا ہوں۔ ایک خوبصورت ڈنر دوں گا۔ تمہارے لئے بھی چند ہدایات ہیں۔" "جی ابو جان!"

"کل در زی تمهارا ناپ لینے آئے گا۔ دو چار سوٹ سلوانے ہیں تاکہ پرسوں پمن سکو۔ فماس کے معاملے میں تم بے حدلا پروا ہو۔" """

"اس کے علاوہ بھی تم سے چند باتیں کرنا تھیں۔" "حاضر ہوں ابو جان-" ''اس کے علاوہ؟'' فیرو زالدین کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ''بس لندن کے اور مشاغل سے مجھے دلیسی نہیں رہی۔''

"وہاں کے کلب وغیرہ؟"

" مجھی نہیں گیا۔"

"بت خوب- بیگم- بیگم اب بتاؤ؟" فیرو زالدین بھاڑ کھانے والے انداز میں بولے اور بیگم جلدی سے کھڑی ہو گئیں-

" ٹھیک ہے منور بیٹے۔ بس اب آ رام کرو۔ نوشاب ' بھائی کو لے باؤ۔ "

" آیئے نائی بھیا۔ " نوشاب نے کہااور نامی اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ نوشاب قبقے لگار ہی تھی۔ " بچ بھیا۔ آپ اگریزی میں قوالیاں سنتے تھے ؟"

" ہاں۔ اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے۔ جو کچھ ہم ان گو یوں کو لکھ کر دیتے تھے۔ اور جو طرز بتاتے تھے وہ الاپ دیتے تھے۔ "

"اوہ۔ گویا کلام بھی آپ لوگوں کا ہو تا تھا؟" نوشاب نے ہنس کر کہا۔

" ہاں۔ بڑے باکمال لوگ رہتے ہیں اس عمارت میں۔"

"اور په زراعت کی کیابات تقی بھیا؟"

"بال- آمدني تو موتى عى ب-"

"ابوجان کے پاس سب کچھ ہے۔ مزید دولت کماکروہ کیاکریں گے!"

"انہوں نے تو ہوی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں آپ ہے۔ کلینک کی عمارت بھی تعمیر ہو چکی ہے اور آپ کے لئے ایک جدید ترین کو تھی بھی خرید لی گئی ہے۔ وہ تو میں نے روک لیا ورنہ ہم اس میں شفٹ ہوگئے ہوتے۔ "نوشاب نے پوری تفصیل نائی۔

" "مشكل ہے نوشی- میرے لئے سخت مشكل ہے- میرا خیال ہے میں ابوجان کے معیار پر پورا نہیں از سكوں گا-"

"واہ۔ اب الی بھی بات نہیں ہے۔ بھیا وہی ہو گا جو آپ چاہیں گے۔ ہمارا اور "واہ۔ اب الی بھی بات نہیں ہے۔ بھیا "تمهاری تعلیم کی کیا پو زیش رہی؟" "آپ کی توقع کے مطابق ابو جان-" نامی نے جواب دیا۔

"بت خوب بجمعے لیتین تھا۔ میری خواہش ہے نبیٹے کہ تمہیں ملک کانامی گرامی "کٹر، کلیدن تمرار ادام سر کراگی کی تاکلی مد تحسد سر مزار اور کا تاکی کرامی

ڈ اکٹر دیکھوں۔ تمہارا نام سن کرلوگوں کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات ابھر آئیں۔ " "لیکن میں پچھ اور تصور لے کر آیا تھا ابو جان۔ "منور نے کہا۔

«دِيلِي»

" جمھے اپنے وطن کی ثقافت سے پیار ہے۔ ڈاکٹری بلاٹک ایک مقدس پیشہ ہے لیکن میں ذہنی طور سے زراعت کی طرف متوجہ ہوں۔ میں ہل کندھے پر رکھ کر کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ "

"تامی بیٹے! اگر تم سجیدہ نماق کے قائل ہوتو ہمارے جذبات کا مضحکہ تو نہ اڑاؤ۔ بھلا ڈاکٹری اور زراعت کا کیا تعلق ہے؟" فیروز الدین نے بمشکل خود پر قابو ماکر کہا۔

"تعلق نكل سكتاب ابو جان!"

"لندن میں تہارے مشاغل کیا تھے؟"

ان کے فن کے مظاہرے کے لئے معقول بندوبست کردیا۔"

" مختلف تعلیمی مشاغل کے علاوہ تفریحی مشاغل میں صرف قوالی کو پیند کر تا تھا۔ " منور نے سنجید گی سے کہا۔

" قوالى! " فيروز الدين صاحب نے دانت پيس كرا پني بيكم كى طرف ديكھا۔

"جی ابو جان- میں اور میرے ساتھی ہر جمعرات کو باقاعدہ قوالی کا بند وبت کرتے ہے۔ ابتدا میں تو بزی مشکلات پیش آئیں۔ قوال ہی دستیاب نہ ہوتے ہے چنانچہ ہم نے چند اگریز گویوں کی خدمات حاصل کیں اور اگریزی میں قوالیاں سنت رہے پھرالیے چند لوگ ہاتھ لگ گئے جنہیں لندن میں بھی کوئی کام نہیں مل سکا تھا۔ ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ قوالیاں سکھ لیس۔ ذبین لوگ ہے۔ بہت جلد گائیکی پر قابو بالیا اور بس پھر کیا تھا۔ ہم بفتہ قوالیاں۔ ہم نے ان کا ہفتہ باندھ دیا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد ان کا کام چل نکلا۔ وہ اور جگہوں پر بھی جانے لگے۔ کئی ار چیخ چلانے پر پولیس نے ان کا چلان بھی کیا۔ تو پھر ہم نے گوشۂ آزاد لیعنی ہائیڈ یارک میں چلانے پر پولیس نے ان کا چلان بھی کیا۔ تو پھر ہم نے گوشۂ آزاد لیعنی ہائیڈ یارک میں

ہے بھی کون- ہاں تقریب کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ " "نوشی!" منور عجیب سے کہجے میں بولا۔ "جی بھیا!"

" بجھے بڑی مایو سی ہوئی ہے۔ میں تو سوچتا تھا مشرقی اپی روایات میں زندہ ہوگا کین یہاں کے رنگ ہوئی ہے۔ ہم لندن میں بیٹھ کر مشرق کی روایات کو گروان رہے سے اور مشرق مغرب کے پیچھے اندھادھند دوڑ رہا ہے۔ سو ہوگایوں کہ مشرق روایات اور کلچرانندن کے کسی گندے سے علاقے میں زندہ رہ جائے گااور خود مشرقی کے لوگ اے گائات کی حیثیت سے دیکھنے جایا کرس گے۔"

"بال بھيا۔ مجھے بھی بت د کھ ہے ليكن آپ كمناكيا چاہتے تھے؟"

" تقریب کے لئے سوٹ سلیں گے۔ حالا نکہ میں اپنے وطن میں شیروانی پہننے کے نواب دیکھتا تھا۔ ان آٹکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا جن میں اس لباس کے لئے اجنبیت نہ مہ۔ "

"آپ فکر کیوں کرتے ہیں بھیا۔ میں آپ کے لئے اپی پند کی شیروانی سلواؤں گا۔ ابوجان جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ "

" تقریب میں کون لوگ شامل ہوں گے؟"

"شمركي معززين- برك برك برنس من وغيره-"

" اوہ 'لیکن میں کچھ اور لوگوں کو بھی مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ کار ڈیو چھپیں گے ؟ " " میرا خیال ہے چھپ گئے ہوں گے۔ "

"تب کچھ کارڈ مجھے بھی فراہم کردیتا۔"

" ضرور - میں ابوجان سے لے لوں گی کہہ دوں گی نامی بھیا اپنے پچھ دوستوں کو مدعو کرنا چاہتے ہیں - "نوشاب نے جواب دیا۔

X=====X=====X

فیرو زالدین صاحب کی ذہنی کیفیت عجیب تھی۔ انہوں نے شدید محنت کرکے اپنے آبائی و قار میں چار چاند لگائے تھے۔ دولت جمع کرنے کے جو طریقے بھی قابل عمل ہو کے انہوں نے اختیار کئے تھے اور اس طرح دولت مندوں میں اپناایک نمایاں مقام بنایا تھا۔ منور کو ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم بھی انہوں نے اسی آمید پر دلائی تھی کہ منور ایک

اعلیٰ ڈاکٹر بن کر دولت کے ڈھیرلگادے اور ان کے وقار میں مزید اضافہ ہو لیکن بیٹے کے ڈھنگ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ ذہن جھلاہٹ کاشکار ہوتا تھالیکن خود کو سنبعال لیتے تھے اور سوچتے تھے کہ وہ ٹھیک ہوجائے گا۔

آج کی تقریب کا انتظام بھی انہوں نے اعلیٰ بیانے پر کیا تھا۔ شرکے تقریباً تمام معززین اس ڈنر میں شریک تھے۔ انہوں نے منور کو بھی کارڈ دیئے تھے اور اسے خوشی سے اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو مدعو کرلے۔

اس وقت فیروز الدین صاحب کی حویلی جگمگار ہی تھی۔ لان پر میزیں لگائی گی تھیں۔ ایک طرف مهمانوں کے بیضنے کا انظام تھا دو سری جانب کھانے کی میزیں لگائی گئی تھیں۔ ڈنر کا دفت نو بجے کا تھا۔ تقریباً تمام مهمان پہنچ چکے تھے۔

تب منور محفل میں آگیا لیکن اسے دیکھ کرفیرو زالدین اور بیکم فیرو زششد ر رہ گئے تھے۔ منور ایک خوبصورت کپڑے کی شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس نے چُو ژی دار پائچامہ اور سلیم شاہی جو تا پہنا ہوا تھا۔

در حقیقت وہ مشرقی شزادہ معلوم ہورہا تھا۔ فیرو زصاحب نے گھبرا کرمد عوکین کی شکلیں دیکھیں۔ ان نگاہوں میں محسین کے جذبات پاکر انہیں قدرے تعجب ہوا۔ نوشاب تو ایسی فضول محفلوں میں شریک ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی چند جہیلیاں اس کے ساتھ اندر ہی تھیں۔ بہت سے لوگوں نے اٹھ کرمنور سے ملاقات کی۔

"بهت خوب فیرو زالدین صاحب عمواً ولایت سے پلنے والے طلے بگا ڈکر آتے ہیں اور بعض تو والدین کے لئے شرم کا باعث بن جاتے ہیں لیکن آپ کے صاحبزادے جس ابرا اور جس انداز میں نظر آتے ہیں اس کے لئے میری طرف سے مبار کباد قبول کریں۔ بے شک یہ شریف خون کی تا ثیرہے۔ "ایک بہت ہی معزز شخص نے کہا۔ "فیرو زالدین کے دونوں نے بے مثال ہیں ان کی صاحبزادی نے اسلامیات میں ایم سے اور پردے کی بابند ہیں۔ وہ اس محفل میں بھی شریک نہیں۔ "ایک دومرے صاحب بولے۔

'' بیہ صرف والدین کی تربیت اور ایکھے خون کی نشانی ہے۔'' تیسرے صاحب نے کما اور نہ جانے کیوں فیروزالدین صاحب کو ٹائی کی گرہ تنگ ہوتی محسوس ہوگئی۔ بسرحال انہوں نے منور کو اس نافرمانی کے لئے معاف کردیا جو اس نے سوٹ نہ پس کر

کی تھی۔ وہ اپنے تمام دوستوں ہے اس کا تعارف کراتے رہے اور کافی خوش ہوئے۔ پھرانہوں نے اپنے جذبات کا ظمار ایک تقریر کی شکل میں کیا اور انکشاف کیا کہ منور کلینک کا جلدی افتتاح ہوگا۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے نئ کو تھی اور کلینک کی ممارت کی چائی منور کو عطا کی۔ یہ وونوں ممارتیں بیٹے کے نام سے خریدی گئی

تھیں۔ لوگوں نے ڈاکٹر منور کو مبار کباو دی تھی پھر کھانے کا دفت قریب آگیا۔ فیرو زالدین صاحب کے دل سے شیروانی کی کدورت دھل گئی تھی۔ اس لئے وہ بہت خوش نظر آرہے تھے۔ "منور بیٹے! تم نے بھی تو اپنے چند دوستوں کو مدعو کیا تھا؟" انہوں نے یو چھا۔

" بی ہاں۔ وہ بے چارے الی تقاریب سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت شیں رکھتے کیونکہ انہیں نظرانداز کیا جاتا ہے۔ اس لئے میں نے انہیں صرف کھانے کے وقت آنے کے لئے کماتھا۔" منور نے جواب دیا۔

"میں سمجھا نہیں۔" فیرو زالدین نے کما اور اچانک ان کی نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ بیار بچوں کا ہجوم تھا جو سول لباس پنے ہوئے تھے ان کے آگے چند حضرات تھے جو اندر آرہے تھے۔ "ارے..... ارے.... یہ کون لوگ ہیں۔ کماں سے آگئے؟" فیرو زالدین صاحب پریٹانی سے بولے۔

"میرے مهمان ابو جان 'آیئے 'ان سے ملاؤں۔ " منور نے کما اور فیرو زالدین صاحب کا چرہ سفید پڑگیا تھا۔ گو کھانے کی کمی نہیں تھی اور فوری بندوبست ہو سکتا تھا لیکن ان معززین میں ان لوگوں کی کیا گنجائش تھی۔

ان کی آواز بند ہوگئی۔ اعضاء جواب دے گئے اور وہ ٹن کھڑے رہ گئے۔
انتمائی نفاست سے بھی میزیں جاہ ہونے لگیں۔ باوردی بیروں کے ہاتھوں سے ڈشیں
جھٹی جارہی تھیں اور پھر کھانے کی فراہمی کا انظام بھی ان حضرات نے خوو سنبھال لیا
اور خوب لوٹ مار شوروغل ہونے لگا۔ بیرے بے چارے سے ہوئے ایک طرف
کھڑے ہونے لگے۔ شمر کے معززین بھی دبک گئے تتے اور تعجب خیز نگاہوں سے یہ
منگامہ دیکھ رہے تتے۔ مختلف آوازیں ابھررہی تھیں۔

"اب بوٹی لاؤ بھو تی کے۔" "اوئے چاول دے چاول۔"

" والله - کبابوں کا تو جواب نہیں - " "مولوی صاحب پیہ جمن حرای بن کررہا ہے - "

"اب ناک تُو صاف کرلے 'کھائے جارہا ہے اسے۔ "اس کے ساتھ ہی بر سول کے چھناکوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ کئی ڈشیں ٹوٹ چکی تھیں 'میزوں پر سالن کی عرباں بہد رہی تھیں اور ایک طرف کھڑا منور اپنے نزدیک کھڑے ایک انجان مخص۔ سرکہ رباتھا۔

. "بخدا- کیا کلائیلی منظر ہے۔ یہ میرے وطن کے بے بس ہیں۔ کاش میں روزانہ ان کے لئے ایسے وسترخوان لگوا سکتا۔ "

"بهت خوب - تب تو آپ ایک میتم خانه خود کھول لیں - " جلے بھنے مخص نے

"ایں۔ ہاں اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ میٹیم خانہ کیسے کھولا جاتا ہے؟" منور نے سنجیدگ سے یوچھا۔

" یہ آپ اننی سے پوچیں۔ " وہ بولا اور منور کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فیرو زالدین صاحب کو چکر آ رہے تھے۔ جو کچھ ہوا تھاا چانک ہوا تھا۔ ہانپتے کا پہتے بیکم کے پاس پنتے۔

" تباه کردیا اس نے۔ زندہ در گور کردیا۔ ساری عزت خاک میں مل گئی۔ اب بناؤ کیا کردن خود کشی کرلوں۔ کیا کرون؟ "

" جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں تو بعد میں سوچیں گے۔ اللہ کے واسطے منظم سے پوچیس کھانا کتنا ہے۔ مہمانوں کے لئے دو سرے لان پر بندوبست کردیں۔ آپ بیٹھیں۔ میں سب کچھ کرتی ہوں۔"

اور در حقیقت بیگم فیرو زالدین نے بہت کچھ کرد کھایا۔ انہوں نے عقبی لان میں ممانوں کے لئے بہترین بندوبست کردیا۔ کھانا ضرورت سے کہیں زیادہ تھا اور بھی ، بندوبست احتیاطاً کرلیا گیا لیکن مهمانوں کی شکلیں گبڑی ہوئی تھیں۔ بہتوں نے تو کھانے سے انکار کردیا تھا۔ چند نے طز بھی کیا تھا کہ اگر خیرات کا کھانا تھا تو صرف بیتم خانے کو بھی دعوت دے دی ہوتی۔ دو سروں کو ذلیل کرنا مقصود تھا۔ "
تقریب ختم ہوگئی لیکن اس کے بعد گھرکی فضاماتی ہوگئی تھی۔ فیروز صاحب نے تو

'" پھر کس کا قصور تھا؟" فیرو ز صاحب دھاڑے۔

"آپ کا۔ آپ جیسے دو سرے حضرات کا۔ جو تقاریب میں صرف انہیں بلاتے ہیں جن کے دسترخوان خود انواع واقسام کے کھانوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ جن کے معدے خراب ہو بچکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ابتداسے ان لاوار توں کو یہ عوکرتے توانہیں آدابِ محفل بھی آجاتے اور یہ کچھ نہ ہو تا جو ہوا۔"

ر ہو رہے وہ میں بروہ ہوں ہوں ہوں ۔ "منور کیا تم پاگل ہو کر اندن سے واپس آئے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میری حیثیت دو کو ڈی کی ہوجائے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں؟" فیرو زالدین آئے ہے باہر ہوگئے۔

" ہرانیان کی حیثیت دو کوڑی سے زیادہ نہیں ہوتی ابوجان ۔ تعین آپ لوگوں نے کیا ہے۔ عزت تو اس دفت بھی نہیں ہوتی جب آپ چچاتی کار میں گھرسے ہا ہر نگلتے ہیں اور رائے میں سڑکوں پر بدن کا بوجھ گھیٹ کر بھیک مائٹتے لوگ آپ کی کار کے ہیں آکر ہاتھ کھیلاتے ہیں۔ آپ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں ابوجان ۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ ان سے نفرت کریں۔ آپ کی دولت میں ان کا حصہ کیوں نہیں ہے۔ بتائے کیا کریں گے اس بے پناہ دولت کا؟ اگر آپ زیادہ کماتے ہیں تو کم کمانے دالوں کا حصہ کیوں نہیں ہے؟"

"کیاانگلینڈ میں کوئی فقیر تمیں ہوتا؟" "ہوتا ہے لیکن وہ انگلینڈ ہے۔ میرا وطن نہیں۔ میں اپنے وطن نہیں یہ گندگی کیوں برداشت کردں۔"

'' خوب۔ تو تم اپنے وطن سے غربت کا خاتمہ کرنے آئے ہو؟'' ''بیاط بھر ابو جان' کین کاش میں یماں بسنے والے ہرانسان کو زندگی گزارنے کا

بمرپور حق دلواسکا- "منورنے کها-"مرپور حق دلواسکا- "منورنے کها-

" تو اندن میں تم کی کمیونٹ جماعت سے خسلک رہے ہو؟"

" جھے کمیونزم سے نفرت ہے۔ جھے ہرازم سے نفرت ہے۔ ان کے اصول ان کے ایٹ مفادات کے لئے لیک رکھتے ہیں۔ میں تو اسلام کی بات کرتا ہوں۔ یہ نوشاب سے مفادات کے لئے لیک رکھتے ہیں۔ میں تو اسلام کی باتیں اور مماثلت کریں اپنے اصولوں کی۔ یہ بھی ہے۔ یو چھیں اس سے اسلام کی باتیں اور مماثلت کریں اپنے اصولوں کی۔ یہ کون سا ازم ہے ابوجان جس میں بھوکے لوگ فٹ یا تھوں پر دم تو ٹر دیتے ہیں۔

کھانا ہی نہیں کھایا تھاوہ خاموش تھے اور یہ فضارات بھرجاری رہی۔ نوشاب نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ منور اطمینان سے اپنے کمرے میں سوگیا تھا۔

لیکن دو سری صبح کافی خطرناک تھی۔ ناشتے کے کمرے میں حساب کتاب کا بندوبست کیا گیا تھا۔ منور اطمینان سے ناشتے کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نوشاب کو اس سے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ بیٹم فیرو زاب پھر صبح سے فیرو ز صاحب کو اس سے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا تھا۔

اس سے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ بیٹم فیرو زاب پھر صبح سے فیرو زصاحب کو سمجھانے کی کوشش کرری تھیں کہ بات نہ بگاڑیں لیکن فیروز صاحب نے پُراسرار خاموشی افتیار کرر کھی تھی۔

پھر جب منور بیٹھ گیا تو فیرو ز صاحب سرد کہجے میں بولے۔ "اس کل والی حرکت پرتم سے جواب طلب کرتا ہوں۔"

"مجھے سے ابو جان؟" منور تعجب سے بولا۔

"-الإ

"لیکن کون می حرکت؟" " یتیم خانوں کو گھر پر بلانے کامشورہ کس نے دیا تھا؟"

"-سی نے نہیں۔

"میں نے آپ سے اجازت لی تھی ابو جان۔"

"بووه تهمارے دوست تھ؟"

"آپ کا کیا خیال تھا ابوجان۔ کیا دس سال غیر ممالک میں گزارنے کے بعد بھی یمال میرے دوست ہو سکتے ہے۔ میں دوستوں کی تلاش میں نکلا ادر جھے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو کیں۔ ولایت میں یہ سب کچھ نہیں ہے ابوجان۔ وہاں ہر ذی روح کے ذہنی اور جسمانی تحفظ کا معقول بندوبست ہے۔ وہاں کسی کی انا اس طرح محروح نہیں ہوتی۔ لاوارث نیج وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے بہت مخاط ہوتے ہیں۔ انہیں اچھا شہری بنانے کے لئے دن رات

کوشاں رہتے ہیں لیکن میرے وطن کے بیہ لادارث اور معصوم بچے۔ افسوس۔" " تم نے دیکھاانہوں نے کیا تباہی مجائی؟" " ہاں لیکن اس میں ان کاکیا قصور تھا؟"

لاتعداد انسان سردی اور بارش میں سر کوں اور کلیوں میں سرتے رہتے ہیں اور بے شار لوگوں کی خواب گاہیں اتن بردی ہوتی ہیں کہ وہ اس میں نظر بھی نہیں آتے۔ براہ کرم آپ مجھے یہ بتادیں کہ آپ کون سے نہ ہب کی پیردی کرتے ہیں؟"

"من لیا تم نے ......... من لیا تم نے؟" فیروالدین دیوا تل میں کھڑے ہوگئے۔
" یہ ہے میرا ہو نمار ' یہ ہے ہمارا ڈاکٹر منور۔ دولت کے انبار لگالو بیگم۔ بیٹا ڈاکٹر بن کر
آیا ہے۔ " وہ اس طرح پیچھے ہے کہ کری الٹ گئ اور پھروہ پاؤں پیچنے ہوئے باہر نکل
گر

بیکم فیرو زندٔ هال سی بیشی تھیں۔

'دکیا میں ناشتا شروع کروں ای؟" منور نے پوچھا۔ " ضرور کرو بیٹے۔" انہوں نے گمری سانس لے کر کما اور خود بھی کری ہے اٹھ

گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ س نے کیا گہا۔ "ابو جان کی فکر نہ کریں ای۔ میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے ان کا مرض اچھی طرح

ابد جان کی سریہ طریق ای دام ہوں اور بھتے ان کا مرس آپی طرح معلوم ہے۔" منور نے اطمینان سے کما اور ناشتا کرنے لگا۔ نوشاب اس کا ساتھ دے رہی تھی۔

\$=====\$

پر نہ جانے کیا ہوا۔ منور ایک دم سدھر گیا۔ اس نے سوٹ پہننے شروع کردیئے۔ ٹاکی بھی باندھتا تھا اور لباس کے استعال کا ملیقہ اسے خوب آتا تھا۔ نہ میں نہ تہ میں سے اور کرای جھوٹی یا تھالیکن سٹے کی مدلی ہوئی حالت کو وہ

روی الدین نے تو اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا لیکن بیٹے کی بدلی ہوئی طالت کو وہ بغور دکھیے رہے ہے۔ بیٹم فیروز بدستور منور کو اس کے مستقبل کی طرف متوجہ کرتی رہی تھیں پھرایک دن منور نے ان سے ایک بڑی رقم طلب کی اور بیٹم فیروز الدین

''کیا کرو گے اس رقم کا؟'' انہوں نے پوچھا۔ ''کیا آپ مجھے میرے منتقبل کے آغاز کی نقیحت نہیں کرتیں؟''

چونک پرس-

" ہاں۔ ہاں تو کیا تم۔ کیا تم کلینک کا افتتاح کرنا چاہتے ہو؟" "اں۔ میں اس عماریت کا افتتاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک عملی

" ہاں۔ میں اس عمارت کا افتتاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک عملی انسان کی حیثیت افتیار کرنے کا خواہش مند ہوں۔ " منور نے جواب دیا اور بیگم فیروز خوش سے پھولی نمیں سائیں۔ جو پچھ منور نے طلب کیا تھا وہ تو وہ خود بھی دے سکتی تھیں۔ فیروز الدین صاحب سے پچھ کہنے کی ضرورت بھی نمیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے رقم مہیا کردی۔ ابھی فیروز صاحب سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنا مناسب نمیں ہے۔ انہیں یہ خوشی اجائک مہیا کی جائے۔

مور جو کھے طلب کرتا رہا وہ دیتی رہیں۔ اب وہ زیادہ تر گھرے باہر رہتا تھا۔
نوشاب سے بھی اس کی ملاقاتیں کم رہتی تھیں۔ بیٹم فیروز منتظر رہتی تھیں کہ کب منور
اپنا کام ممل ہونے کی اطلاع دیتا ہے اور کب وہ فیروز الدین صاحب کو اس بارے میں
خوشخبری سنائیں۔

لین کافی ون گزر کے اور منور نے کوئی اطلاع نہیں دی- تب انہیں تثویش ہوئی۔ اب تو منور راتوں کو بھی گھرے باہررہ جایا کر اتھا۔ چنانچہ پہلے انہوں نے

نوشاب سے گفتگو کی۔

" توشاب۔ منور کے بارے میں کوئی اطلاع ہے؟" "میں نہیں سمجی ای جان؟"

"جو چھ كرر ہا ہے اس كى تفصيل تمهيں تو معلوم ہو گى؟"

"اوہ۔ آپ یقین کریں ای جان تفصیل تو بچھے نہیں معلوم لیکن نامی بھیا جو کچم بھی کریں گے وہ غلط نہ ہو گا۔"

" کمہ رہاتھا کہ کلینک کا افتتاح کررہا ہے۔ ابھی تک تو پچھ کیا نہیں۔ " "کیاوا قعی ؟" نوشاب نے تعجب سے یو چھا۔

" ہال کیوں؟"

"مجھ سے تو انہوں نے اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں گی۔"

"نہ جانے کیا کررہائے۔ میرا تو اس پر سے بھروسہ بھی اٹھ گیا۔ " بیکم فیروز پریشانی سے بولیں۔ "اتی بری بری رقین دے چکی ہوں کہ اگر غلط خرچ کردیں تو تمہارے ابوجان ساری زندگی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ "

"اوه-" نوشاب بھی تشویش میں مبتلا ہوگئی-"آپ بے فکر رہیں ای جان- نامی بھیا میرے اوپر بہت اعماد کرتے ہیں- میں ان سے پوچھوں گی-" اس نے کما لیکن بیگم فیروز صبر کا دامن اچانک ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی تھیں- اس رات انہوں نے فیرو زالدین صاحب کو پوری تفصیل بتادی اور وہ بیگم فیروز کا منہ دیکھتے رہ گئے پھر گرون ہلا کر بولے۔

"من می اس کے اندر نظیاں نیر خیاں دیجہ رہا ہوں۔ اگر اس نے کلینک کاکام شروع کرلیا ہے تو پھر کیے اس سے کوئی شکاست نمیں رہے گی۔ میں خود اس کی مدد کروں گا۔ بے و قوف جھ سے تو بات ہی نمیں کرتا۔ میں کل ہی جاکر عمارت کا جائزہ لوں گا۔ "فیرو زالدین صاحب نے کہا۔

ان کے نزدیک دولت کی کان تھی۔ یہ تو کرنی ڈیپار ٹمنٹ تھا۔ کار میں بیٹھے بیٹھے دہ دیوانوں کی طرح اس بورڈ کو گھورتے رہے اور پھراتر کر عمارت کی طرف چل پڑے۔ خوبصورت استقبالیہ ہال شیشے کی طرح چیک رہا تھا۔ دو تین خوش فکرے اچھے لباس میں وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پُراخلاق انداز میں ان کا استقبال کیا۔

" فرمائے جناب؟" ایک نے پوچھا-

"دیں ابھی میٹیم خانے کے بارے میں معلومات جاہتا ہوں۔" انہوں نے بمشکل خود پر قابو یا کر کما۔

" ضرور - ضرور 'لین معاف کیجے گا ہم عطیات قبول نہیں کرتے - کتی ہے مماندت ہے۔ آہم آپ کو اس کی سیر کرائی جاستی ہے۔ تشریف لائے۔ "ان میں سے ایک اٹھ کیا اور پھراس نے فیرو زالدین صاحب کو بیٹیم خانے کی سیر کرائی ۔ اندر تمیں چالیس بچ موجو دیتے لیکن وہ کمی طور بیٹیم نہیں معلوم ہوتے تھے۔ ان کے لباس عمدہ تھے 'پھرے شافتہ تھے۔ بیٹیم خانے کا منتظم فیرو زالدین صاحب کو پورے بیٹیم خانے کی سیر کراتا پھرا۔ بھیم الثان آپیش ہال ' درسگاہ بن گیا تھا۔ یمال ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے لئے اساتذہ موجود تھے۔ نتظم نے انہیں بتایا کہ یمال بچوں کے ساتھ تھی اور اس کے لئے اساتذہ موجود تھے۔ نتظم نے انہیں بتایا کہ یمال بچوں کے ساتھ ان کے لئے مستقبل کے شعبوں کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا کام دو سمری جگوں پر مورہا ہے۔ ان کے لئے انجینئر بھی نمیز کے بھی تعمیر کئے جائیں گے۔ ذوی کالئے بھی تربے جائیں گے۔ ذوی کالئے بھی جائیں گے۔ ذوی کا کہ بھی جائیں ہے۔ ذوی کا کہ بھی جائیں ہے۔ ذوی کا کہ بھی جائیں گے۔ ذوی کا بھی جائی ہے کہ پورے جی بن جاتے ہیں ملک کا بھین شمری جائی ہے کہ بورے جی بن جاتے ہیں ملک کا بھین شری خور ہونے کے باعث بورے ہو کر معاشرے کا بوجھ بن جاتے ہیں ملک کا بھین شری خور ہونے کے باعث بورے ہو کہ خور ہونے کے باعث بورے ہو کہ خوری ہونے جی بن جاتے ہیں ملک کا بھین شری خور ہونے کے باعث بورے ہو کہ خورہ ہونے کے باعث بورے ہو کہ خورہ ہونے کے باعث بورے ہو کہ کی خورہ ہونے کے باعث بوری کی تو تو دورہ ہون کے جو کہ کی خورہ کے کہ بورہ بی خورہ ہون جاتے ہیں ملک کا بھین شری خورہ ہون جاتے ہیں ملک کا بھین شری خورہ ہوں کی خورہ کی گورہ کی گورہ کی جورہ ہوں کی گورہ کی گورہ کی گورہ کی گائی کورہ کی گائی کی گورہ کی گورہ کی گورہ کی گورٹ کی گور

بیا بات وہ ہر مار س س س سے بیٹم خانے کا معائنہ کیا اور پھر خاموثی ہے یہاں فیرو زالدین صاحب نے پورے پیٹم خانے کا معائنہ کیا اور پھر خاموثی ہے یہاں سے نکل آئے۔ ان کا دل خون ہوگیا تھا۔ تقریب والے دن انہوں نے یہ دونوں کار تیں منور کے حوالے کردی تھیں جس ہے اس نے یہ فائدہ اٹھایا تھا اور دوسری کارت کا خیال آتے ہی ان کے بدن میں سننی دو ڑگئی۔ "آہ۔ توکیا دوسری ممارت کا خیال آتے ہی ان کے بدن میں سننی دو ڑگئی۔ "آہ۔ توکیا دوسری ممارت کی دائروں نے ڈرائیور سے نی کو تھی چلنے کے لئے کہا۔

۔ اور انہوں سے درا چورے کی ہوئی۔ لیکن اب نئی کو تھی 'نئی کو تھی کہاں تھی۔ اس پر دارالامان منور لکھا ہوا تھا اور

اندر کافی آبادی تھی۔ معلومات عاصل کرنے کی کوشش حمالت تھی۔ ہاتھ پاؤں بے

جان ہو گئے تھے۔ ڈویق آواز میں انہوں نے ڈرائیورے واپس کو تھی چلنے کے لئے کہا

اور تھو ڑی در کے بعد گھر پہنچ گئے۔

ں وقت ایک ملازم نے آگراطلاع دی۔

"صاحب! بوسف چناوالا سیٹھ آئے ہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا

"ارے اوه- اچھا-" فيروزالدين صاحب بولے- بوسف چنا والا كوكى معمولى

فخصیت نہیں تھی۔ سیٹھ فیروز الدین پر ان کے بڑے احمانات تھے اس لئے اس غم کے موقع پر بھی وہ اے نظرانداز نہیں کرسکتے تھے۔

"سوچو بیگم - میں سیٹھ سے مل لول-"

زنانی سی شکل کے لیکن بہت بڑے سیٹھ یوسف نے بڑی سرد مسری سے فیروز

صاحب سے ملاقت کی۔جس پر انہیں حیرت بھی ہوئی تھی۔

" خيريت سينه صاحب مجھ بلاليا مو تا؟" " بیتا مجھ پر پڑی ہے۔ اس لئے میں ہی آگیا ہوں۔" یوسف سیٹھ کالہجہ اچھا نہیں

"اوہ- براہ کرم جلدی بتائیں- خیریت توہے؟" "فيروز الدين- مين تهاري بري عزت كريا مون- براني دوسي بي مجه اس

طرف لے آئی ہے۔ ورنہ پولیس کو میرا ایک فون کافی ہو تا۔ " "بات تو بهائيس سينه صاحب- مجص إختلاج مون لگائي-"

"آپ کا بیٹا منور فیرو زکمال ہے؟" "محرمیں نہیں ہے۔ کیول؟"

" رات کو میرے گھریں چوری ہوگئی ہے۔ ڈاکہ پڑا ہے اور ڈاکو کی صورت میں

نے اچھی طرح دیکھی ہے۔ کیونکہ میں نے اس کی لندن سے واپسی کی تقریب میں اسے دیکھا تھااور بڑا اچھاا ٹر لیا تھا۔ فیروز۔ کیاتم نے اسے ڈاکٹر کی تعلیم کے بجائے جرائم کی تربیت کے لئے اندن بھیجاتھا؟"

"سيڻھ صاحب!" فيرو زالدين تلملا گئے-"اتنى بدى بات كى شبه بر نبيل كه سكنا تها فيروز الدين - ميرى نگاه بهى كمزور

سی ہے۔ آپ کے صاحزادے میرے پاس پنچ تھے۔ غیر ممالک کے اصلاحی اداروں کے کن گاتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک میں ایسے ادارے کھولنے کی تمنا کا اظہار کیا بیم فیروز ان کے اچاتک آجائے سے پریشان ہوگئ تھیں اور پھران کی کیفیت د کمچه کروه اور گھبرا کئیں۔ "كيا بوا-كيابات ٢٠

کیکن فیرو ز صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سید معے اپنی خواب گاہ کی طرف چل بڑے تھے اور پھروہ لیٹ گئے۔ " کچھ بتائے تو سی 'خیریت ہے نا؟"

" ہاں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ " وہ ٹوٹے لیجے میں بولے۔ " پھر بھی کچھ تو؟"

"بس بعض او قات انسان بری بے بسی محسوس کرتا ہے۔ ہم حالات کو اپنا ہا بع نمیں کر مکتے۔ یہ رشتے انسان کی زندگی ' یہ سب سے برا بوجھ ہوتے ہیں۔ کاش انسان كى نمود انسان كے ذريعہ ند ہوتى - كاش ان محبول كا وجود ند ہو تا - كتنے آزاد ہوتے

" کچھ تو بتاؤ اللہ کے واسطے؟" بیکم فیرو زنے پریشانی سے کہا۔ ومنور نے کلینک کو بیٹیم خانہ بنادیا ہے اور کو تھی کو دارالامان۔" انہوں نے

"باع-کب" "بيكار باتن مت كرو- اب بيه بناؤكم بيثے سے مايوس ہونے كے بعد جميں كياكرنا چاہئے۔ خود کشی یا پھراس سے کنارہ کشی؟"

" مجھے تفصیل تو بتاؤ۔ " بیکم فیروز عامزی ہے بولین اور فیروزالدین نے انہیں تفصیل سنادی- بیگم صاحب بھی ساکت رہ کئیں تھیں۔ "اب جواب دو-"

"مين كيابتاؤن-

"کیا اس کے لئے اب بھی اس گھر میں گنجائش ہے؟" فیرو ز صاحب بولے اور

اور بچھ سے بولے کہ میں نے آپ کے نام 'ایک کروڈ کی رقم لکھی ہے جس کی پہلی قبط دس لاکھ بنتی ہے۔ وہ ادا کردی جائے۔ میں نے بڑے تجب کی نگاہ سے دیکھاتھا صاحب زادنے کو لیکن ان کے انداز میں سرکشی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ہر قبت پریہ املاحات کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ان سے تعاون کرنا ہوگا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نمیں آرہاتھا۔ بسرحال میں ہزار پانچ سو تو دے سکتا تھا لیکن دس لاکھ۔ نوبت تلخ کلای تک کرادیتا۔ وہ مسکراتا ہوا چلاگیا۔ غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے اس وقت تہیں کرادیتا۔ وہ مسکراتا ہوا چلاگیا۔ غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے اس وقت تہیں اطلاع نمیں دی اور یہ سب بھول گیا لیکن پچپلی رات وہ میری خواب گاہ میں آیا۔ چالی لیاور میری تجوری سے دس لاکھ روپے نکال کر لے گیا۔ میں جاگ گیا تھا۔ اس نے لیاور میری تجوری سے دس لاکھ روپے نکال کر لے گیا۔ میں جاگ گیا تھا۔ اس نے لیاور میری تجوری سے وہ پہلی قبط لے جارہا ہے۔ ضرورت پڑنے پر دو سری قبط کے لئے تکلیف دے گا۔ "

" میں اے شوٹ بھی کرسکتا تھالیکن تمہارا خیال آگیا فیرو زالدین۔ ابھی تک میں نے پولیس کو بھی اطلاع نہیں دی ہے جمعے مشورہ دو۔ کیا کروں؟"

فیرو زالدین کا پورا بدن غصے کی شدت سے کانپ رہاتھا۔ سیٹھ یوسف کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اندر گئے اور دس لاکھ روپ کا چیک لکھ کر لے آئے۔ انہوں نے وہ چیک یوسف سیٹھ کو پیش کیا اور بولے۔

"سیٹھ صاحب گردش مختلف شکلوں میں آتی ہے۔ میری جابی لندن سے چل کر میاں تک پہنچ گئی ہے۔ بسرحال آپ کا شکریہ کہ آپ نے انتا تعاون کیا۔ ویکھنایہ ہے کہ کون کب تک تعاون کرتا ہے۔"

"لیکن بیه صاحب زادے کو ہوا کیا ہے۔ وہ تو ڈاکٹر بن کر آیا تھا؟"

"ہوتا ہے سیٹھ صاحب- ایسا بھی ہوتا ہے-" فیروز الدین در در بھرے لیج میں

"میں تہارے لئے افردہ ہوں۔ ہاں اگر وہ دو سری قط وصول کرنے آئے

"جب تک ممکن ہوسکا آپ کو چیک دیتا رہوں گا اور جب ادائیگی کے قابل نہ

ر ہوں تو آپ صرف ایک احمان کردیں۔"

" پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے اسے گولی مار دیں۔" فیروز خان نے کما اور اٹھ کریا ہر نکل گئے۔

## ☆------

"تو وہ آپ سے دس لا کھ وصول کرلیے گئے۔" منور نے گردن ہلاتے ہوئے کما۔ "خرکوئی ہات نمیں ابوجان" آپ کا حماب برابر ہوگیا۔ میں نے آپ کی حیثیت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے آپ سے بچاس لا کھ لینے کا بجث رکھا تھا۔ پندرہ لا کھ کی دونوں ممار تیں" پچیس لا کھ میں امی سے لے چکا ہوں۔ دس لا کھ یہ ہوگئے۔ آپ کا حماب بہات سیٹھ یوسف صاحب کو اب بچاس لا کھ روپ جرمانہ بھی دیتا ہوگا۔ یعنی ڈیڑھ کرو ڈاور صرف تین قسطوں میں۔ یہ رقم انہیں ادائی کرتا ہوگی۔"

" تواب تم ذاك ذالوك؟ " فيروز الدين صاحب مخل سے بولے-

"آپ لوگ اے جو کھ بھی کہیں۔ میں نے ہی ہد لائن اختیار کرلی ہے۔ اصل میں ڈاکٹری ہے جھے شروع ہے ہی شخف نہیں تھا۔ میں تو فلاتی کام کرنے کا شوقین ہوں۔ میرے ملک کے لوگ اس انداز میں نہیں سوچتے اس لئے مجھے دو سرا رخ

"میں اپنے خون میں اس گندگی پر سخت حیران ہوں منور۔ میں نہیں جانتا ہیہ کون سے گناہ کی پاداش ہے کیکن بسرحال میں نے مختبے صبر کرلیا ہے۔ صرف چند گھنٹوں کے اندر سے ممارت چھوڑ دے اور آج کے بعد مجھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ ہاں مگر پوری ذندگی کے تصورات کی تباہی کا ایک صلہ دے سکتا ہے تو دے دے۔ ان راتوں کا صلہ جو تیرے لئے جاگ کر گزاری گئیں۔ اپنے نام کے ساتھ فیروز کا نام مت لگانا۔ میں تجھے

عاق کرتا ہوں۔" بیگم فیروز اور نوشاب کا دل حلق میں آگیا تھا لیکن منور کے چرے پر مسکرا ہٹ کھیل رہی تھی۔

" ہر مثن قربانیاں چاہتا ہے۔ میں جانیا ہوں جھے بھی بہت سی قربانیاں دینی ہوں " ہر مثن قربانیاں چاہتا ہے۔ میں جانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا ابو جان۔ ہاں جھے گ۔ میں خود بھی یہ بتا کر آپ لوگوں کو پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا ابو جان۔ ہاں جھے

یماں آگر نوشاب سے ملنے کی اجازت ضرور دے دیں۔ نوشاب کو میں بہت چاہتا ہوں اور پھر بھی مجھی ملاقات رہے تو کیاحرج ہے۔"اس نے کما۔

" نکل جا۔ ای وقت نکل جا۔ کمیں ایبانہ ہو کہ میں تیرا کھیل اپنے ہاتھوں سے ختم کردوں۔ " فیرو زالدین حلق بھاڑ کر دھاڑے۔

"اوہ واقعی- ایبانہیں ہونا چاہئے- اچھانوشاب- خداعانظ- یاراب ہمارارشتہ ایسابھی نہیں ہے کہ اس آسانی سے ٹوٹ جائے۔ میں آتا جاتار ہوں گا۔ "منور اٹھ کر ان کا گا اور کا ان کا ایسابھی نہیں ہے کہ اس آسانی سے گوٹ تھ لیک فرزاند کا ایسابھی اور کا کا تعدید کا ایسابھی اور کا کا تعدید کا ایسابھی اور کا کا تعدید کا

دل بیگم فیروز کا بھی رو رہا تھا لیکن شوہر کی اطاعت بھی فرض تھی اس لئے انہوں نے آنسو نہ بہنے دیئے۔ فیروز صاحب تھوڑی دیر تک تو سلگتے رہے پھر اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ماں' بیٹیاں پھوٹ پھوٹ کررونے گئی تھیں۔

X=====X=====X

جس نے سادنگ رہ گیا۔ اس ہونمار نوجوان کو دیکھ کرسب نے پندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تو سوچا تھا کہ جب وہ اپنی پر یکٹس شروع کرکے تھمل ڈاکٹر بن جائے گا تو وہ اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس خوبصورت اور شریف نظر آنے والے نوجوان نے تو وہ گل کھلائے تھے کہ سب ششدر رہ گئے تھے۔

> پولیس کے افسران نے فیرو زالدین صاحب سے رابطہ کیا تھا۔ "میں اسے عاق کرچکا ہوں اور یہ خبرا خبار ات میں آچکی ہے۔ "

یں اے عال مرچہ ہوں اور میہ برا سبرات یں انہیں ہے۔ "لیکن آپ اس کی نشان دہی تو کر سکتے ہیں؟"

"اگر اس کے سلسلہ میں میرے پاس آنے کی کوشش کی گئی تو .......... تو میں قیامت برپا کردوں گا۔ میری طرف قیامت برپا کردوں گا۔ میری طرف سے اجازت ہے جمال نظر آئے گولی مار دو' پھانسی پر لاکا دومیں پوچھوں گا بھی نہیں لیکن بس آئندہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ قائم کیا جائے۔ "انہوں نے کہا۔

در حقیقت وہ ہوم سکرٹری تک پہنچ گئے۔ خود بھی معمولی حیثیت کے انسان نہیں

تھے۔ شرکے بلکہ ملک کے بڑے نمرہا یہ داروں میں شار ہوتے تھے اس لئے ان کی بات پر توجہ دی گئی-

ر بوجہ دی ں۔ "بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اخبارات دیکھ چکے ہیں لیکن آپ اس کی ذہنیت کی نثاندی کر سکتے ہیں؟" ہوم سیکرٹری نے پوچھا۔

رہی سرے ہیں جب اور است میں ہی ہے۔ " فیرو زالدین صاحب نے رندھی آواز میں "تھوڑی سی غلطی میری بھی ہے۔ " فیرو زالدین صاحب نے رندھی آواز میں

"JJ?"

"میں نے دس سال کے لئے اسے تنماچھوڑ دیا تھا۔ میرا مقصد تھا کہ وہ ایک خود اعتاد نوجوان بنے الور اپنی توجہ تعلیمی مشاغل کی طرف مبذول رکھے لیکن افسوس - سے میری حماقت تھی۔ میں نے اس کی سوسائٹی کو نظرانداز کردیا تھا۔ نہ جانے کن لوگوں میں اٹھا بیٹھا۔ ویسے اس کی کارروائیوں سے تو آپ واقف ہوں گے۔"

یں با میں دہ جو کچھ کررہا اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اس کے عزائم برے نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ کررہا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم مالول نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس نے نہایت تعلیم یافتہ لوگوں کا سمار الیا ہے اور ان لوگوں نے اداروں کو قانونی طور پر محفوظ کردیا ہے۔ اس تھوڑے عرصہ میں اس نے ایک صنعت بھی قائم کردی ہے جس میں تقریباً دو ہزار افراد روزگار حاصل کر چکے ہیں اور پھراس صنعت کی ساری آمدنی اداروں کے نام وقف ہے۔ حکومت کیا کر سکتی ہے۔ یہ دو سری بات ہے کہ اداروں کے فاضل افراجات حکومت کیا کر سکتی ہے۔ یہ دو سری بات ہے کہ اداروں کے فاضل افراجات حکومت کے علم میں نہ آسکیں اور وہ انہیں پورا کرتا رہے۔ اب ایک نئی اسکیم حکومت کے علم میں آئی ہے؟"

وكيا؟" فيرو زالدين نے بے اختيار پوچھا-

"شرکے گداگروں کے لئے ایک عمارت تغیر کی جارہی ہے۔ اسمیم بے حد شاندار ہے۔ گداگروں کے لئے ایک عمارت تغیر کی جارہ ہیں اور ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ گداگری چھوٹر کراس عمارت میں آئیں اور باعزت زندگی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بذات خود وہاں جاکراس عمارت کو دیکھ چکا ہوں اور اس کے منتظمین سے بھی ملاقات کرچکا ہوں۔ وہاں پر ہر چیز ٹھوس بنیادوں پر ہے۔ کہیں کیک نتیں چھوٹری عمی ہے۔ گداگروں کے لئے مختلف شعبے قائم کئے ہیں اور یماں ان

سے تھوڑی می منت بھی لی جائے گی۔ ان کی بیاریوں کے علاج کے لئے ایک اسپتال بھی ای ممارت میں تقمیر ہوگاجس میں صرف ڈاکٹر با ہرکے ہوں گے اندر کے سارے ا نظامات گداگر امدادِ باہمی کے طور پر خود سنبھالیں گے۔ منتظمین نے بتایا کہ اس نتمیر کے ممل ہونے کے بعد حکومت سے اپیل کی جائے گی کہ وہ گداگری کو جرم قرار دے دے اور اگر کوئی بھیک مانگنے والا نظر آئے تو اسے جیل میں بند کرنے کے بجائے ادارے کے میرد کردے۔ اس کے علاوہ ادارے کو افتیار دے کہ وہ خود بھی مكدا كرول پر تخق كريك يه بهت بزا كام ب فيروز الدين صاحب! بلاشيه اس كام كابيزا اٹھانے والے کی بوجاکی جاسکتی ہے لیکن بد بختی ہے ہم سب کی کہ ہم اے گر فآر کرکے جیل میں ڈال دینا چاہتے ہیں کیونکہ دولت کی فراہمی کے لئے اس نے جو راستہ اختیار كياب وه مجرمانه ب- وه ب صد جالاك ب- اس طرح كام كرتاب كه البحى تك اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جاسکا لیکن وہ لوگ جو کرو ڑوں گنوا چکے ہیں حکومت کی جان کو آئے ہوئے ہیں کہ اسے گر فار کرکے سزا دی جائے اور ہمیں ان کی سنتا پڑ رہی ہے۔ "

فیروز الدین کافی در خاموش رہے پھر بولے۔ "میں صرف یہ جاہتا ہوں كى .....ك اس كے سلسلہ ميں مجھے پريشان نہ كيا جائے۔"

"فيروز الدين صاحب- اگر وه كرفتار بوكيا تو ..... آپ كا رو عمل كيا

"میں اس پر صبر کرچکا ہوں۔"

"گھرے جانے کے بعد اس نے مجمی آپ سے رابطہ قائم نہیں کیا؟" "مجمى نسي- ميں نے اسے اس كى اجازت نہيں دى تھي۔"

"اس كى والده تواس كے لئے بے چين ہوں گى؟"

"يە ۋاتى معاملات بىي-"

"معاف ميج گا- بسرعال آپ سے ايك ور خواست ہے-" "فرمائے۔"

"اگر مجھی کوئی الیاموقع ہاتھ آئے کہ وہ گر فتار ہوسکے تو آپ بھی حکومت کی مدد

کریں گے اور پولیس کو اطلاع دے دیں گے۔ " "جی میں وعدہ کر تا ہوں۔" فیرو زالدین نے کما۔ "لیکن میری در خواست؟"

'' یولیس آئندہ آپ سے نہیں ملے گی۔'' "شكريه-" فيروزالدين اني جكه سے اٹھ گئے اور پھروہ باہر نكل آئے- بدى متفاد کیفیتوں کا شکار تھے۔ جو کچھ سا تھا۔ ایک آوا ز کمہ رہی تھی کہ وہ مجرم تو نہیں ہے۔ وہ تو ایک دردمند انسان ہے لیکن وہ اس آواز کو دبارہے تھے۔ یہ درد مندی اس دور کے لئے بے سود ہے۔ اس دور میں تو اپنی زندگی کو بھتر بنالیا جائے میں بڑا کارنامہ ہے۔ منور نے ان کے سارے نصورات چکنا چُور کردیئے ہیں اگر ان کے 🕟 خصوصی تعلقات اور حیثیت نه موتی تواس کی وجه سے وہ بھی مصیبت کا شکار ہوگئے

کھر آنے کے بعد وہ ست رفآری سے اپنی خواب گاہ کی طرف بڑھ گئے۔ آج کل اس عمارت میں اداسیاں بھری ہوئی تھیں۔ نوشاب عموماً اینے کمرے میں رہتی تھی اور بیم فیروز اپنے کمرے میں وفیروز صاحب کمی کو کیا بتاتے وہ بھی اپنے کمرے میں جاکر لباس تبدیل کرنے کے بعد لیٹ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اگر پولیس کے ہاتھ آگیا تواس کے ساتھ بہت براسلوک کیا جائے گا۔

لیکن منور ان سے بھی تو مخلص نہیں تھا۔ اس نے تو کئ بار ان کی عزت لینے کی کوشش کی تھی۔ ہرگز نہیں۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کرسکتا۔ وہ ایک مجرم ہے ' ڈاکو ہے۔ اب وہ لوٹی جانے والی رقم کو کمال خرچ کرتاہے یہ اس کی مرضی ہے۔ اس ک مردن سینے کے لئے یمی کافی ہے کہ وہ ڈاکو ہے اور بڑی بڑی رقومات وصول کرچکا

فیروز الدین صاحب سخت تلملاجث كاشكار تھے۔ نھیك ہے منور ان كى اولاد ہے لکین وہ ایک مجرم ہے 'کتنی پُرسکون زندگی تھی ان کی اور اب اس زندگی میں زہر ہی ز ہر کھل کیا ہے۔ اگر وہ میرے ہاتھ لگ گیا تو ..... تو لعنت ہے مجھ پر اگر میں اس ے کوئی رعایت کروں۔ انہوں نے دانت پیے اس شام وہ گھر والوں پر بھی برس

"بي سوگ س سلله مين منايا جاربا ب- چرك كول مرك موت بين- مين نے غلط کیا ہے لیکن وہ جو پچھ کرتا چر رہا ہے اسے کون روک سکتا تھا۔ تم؟ یا تم؟" انہوں نے باری باری نوشاب اور بیکم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں سے ہٹ آئے۔ تیزی سے اپنے کمرے میں پنچے اور پولیس کو فون کرنے لئے۔ ساری صورتِ حال بتا کر انہوں نے پولیس کو فور آ پینچنے کے لئے کما اور پھر ٹیلی فون رکھ کرول پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کے دل میں دکھن ہورہی تھی۔ آج وہ اپنے بیٹے کو گرامائی مثال پیش کررہے تھے لیکن اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ بھلائی کررہے تھے۔

پولیس نے پنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ فیرو زصاحب اس کے منتظر تھے۔ وہ خود ہی رہنمائی کرنے گئے اور نوشاب کے کمرے کو چاروں طرف سے گھیرلیا گیا لیکن آہٹ ملتے ہی منور نے روشندان کی طرف چھلانگ لگائی جست پر پنچا۔ وہاں سے دوسرے کمرے کی چھوں پر دوڑ تا ہوا کو تھی کے عقبی جھے کے پارک میں اثر گیا۔ چہار دیواری کے باہرایک کار موجود تھی جے اشارٹ کرکے وہ ہوا ہو گیا۔

۔ ''ر' '' '' '' '' '' کے اس کی یہ کار روائی دیکھی تھی اس کا پیچھاکیا تھالیکن کار کے بارے میں اسے اندازہ نمیں تھا۔ منور کے تعاقب کے لئے تھوڑی سی تاخیر ہوگئی کیونکہ انہیں ایک فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنی جیپ تک پنچنا پڑا تھا۔

سرحال بہت جلد وہ اس کے پیچنے لگ گئے نیکن کار بہت دور جا پھی تھی اور اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ پولیس والے جیپ کی رفتار بڑھاتے رہے۔ ان کی نگاہیں کار کی سرخ روشنیوں پر جمی ہوئی تھیں لیکن فاصلہ کم نہیں ہو تا نظر آ رہا تھا۔

## 

منور کو یقین تھا کہ پولیس کو اطلاع فیروز صاحب نے ہی دی ہوگی لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ اس راستے پر نگلنے کے بعد تو پولیس سے اچھی خاصی یا داللہ ہو جاتی ہے۔ کوئی اطلاع دے یا نہ دے پولیس تو بُو سو جھتی ہی پھرے گی۔ مجرموں کا پولیس والوں سے زیادہ کوئی رشتے دار نہیں ہوتا بیچارے ہراس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ملاقات کی امید ہوتی ہے لیکن بسرحال اس کے لئے پہلا موقع تھا کہ پولیس اس سے اتن قریب پنچی تھی اور دہ نہیں جاہتا تھا کہ پولیس اس کا نشان پالے۔ اسے بھٹکانا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے رفار اور بڑھا دی۔ شرکے اندر برق رفاری کی حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔ اس لئے وہ شرسے با ہردو ڑ پڑا اور ذراسی دیر میں پولیس جیپ کا فاصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا لیکن بسرحال وہ چھپے گئی ہوئی تھی۔

"كوئى كچھ كمد رہا ہے كيا؟" بيكم نے دبى زبان سے كما۔
"كيا كے گاكوئى، ليكن اب كى كا پيار، كى كى مامتا اسے نہيں بچا كتى۔
صاجزادے اس وقت ملك كے سب سے بڑے ڈاكو ہيں۔ بڑا نام پيدا كررہے ہيں۔
مبارك باد بيكم۔" فيرز صاحب طزيہ انداز ميں بولے اور بيكم فيروز الدين رونے
ليس۔ نوشاب خاموثى سے اپنى جگہ بيشى رہى۔ تھو ڑى دير كے بعد وہ اٹھ كروابس
اپنى خواب گاہ ميں چلے گے۔ سب كے ذہن منتشر ہتے۔

پھر رات ہوگئ۔ فیروز صاحب شدید بے چینی کا شکار تھے۔ نیند ہی نہیں آرہی تھی۔ کافی دیر تک وہ کروٹیں بدلتے رہے اور پھرسونے کی کو شش میں ناکام ہونے کے بعد اپنی خواب گاہ سے نکل آئے۔ انہوں نے سوچا کہ عقبی پارک میں چمل قدمی کریں ممکن ہے چھے ذہنی سکون نصیب ہو۔

ہا ہر جانے کے لئے نوشاب کے کمرے کے سامنے سے بھی گزر نا ہو تا تھا لیکن اندر آہستہ آہستہ ہاتیں کرنے کی آوازیں من کروہ چونک پڑے۔

ایک لمحے کے لئے بیٹی کے نقذی پر میل آیا لیکن دو سرے لمحے یہ تصور ایک سننی خیز خیال میں بدل گیا۔ کمیں۔ کمیں منور نہ ہو۔ دو سرے لمحے وہ وب قدموں اس کمرے کے عقب کی طرف رینگ گئے۔ یمال سے وہ کھڑکی کے ذریعے اندر کامنظر دکھے سکتے تھے۔ وھڑکتے دل سے انہوں نے اندر جھانگا۔

ہلکا رہلین بلب روش تھا۔ نوشاب مسمری پر پاؤں لٹکائے بیٹی رو رہی تھی اور اس سے تھو ڑے فاصلے پر ایک صوفے پر منور بیٹھا ہوا تھا۔ فیرو زصاحب کے ذہن میں دھاکے ہونے لگے۔

ڈاکٹر منور۔ ان کا بیٹا۔ ان کا مستقبل۔ شہر کا نامی گرامی ڈاکو۔ ڈاکو منور۔ ان کے بدن میں چنگاریاں دو ڑنے لگیں۔ منور نے ابھی ڈاکے ڈالے ہیں۔ اس کو سش میں کوئی اس کے ہاتھوں ہلاک نمیں ہوا لیکن وہ دن وور نمیں جب وہ قاتل بھی بن جائے گاتو پھراس کے لئے بچنے کا کوئی چارہ نہ رہے گا۔ ممکن ہے اسے سزا ہوجائے اور جیل سے باہر آنے کے بعد وہ سد هرجائے اس لئے اسے ای مرسطے پر روک لینا مناسب ہے۔ اگر وہ قاتل بن گیاتو پھرکوئی اس کی زندگی نمیں بچاسکے گا۔ ہاں۔ اس وقت فیروز ہوگی۔ ان کی دشنی ہی بمتر ہوگی۔

منور کی آنکھوں میں ایک شوخ چک تھی۔ اس کے انداز میں خوف کا شائبہ بھی شہیں تھا لیکن بہرحال وہ پولیس کی گرفت میں بھی شہیں آنا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ شہرے کتی دور نکل آئے۔ تب ایک عمرہ موڑ پر منور نے کار کی رفتار ہلکی کردی۔ سامنے ہی درخت نظر آرہ بھے۔ اس نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور پھرایک فیصلہ کرلیا۔ کار کی رفتار ہلکی ہلکی کرکے اس نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور پھرایک فیصلہ کرلیا۔ کار کی رفتار ہلکی ہلکی کرکے اس نے ایک سینٹر گئیر میں ڈال دیا کیج دہائے رکھا تھا اور پھر نیج بچھی ہوئی سیٹ سرکا کرا کی میلیٹر میں پھنائی اس طرح رہیں بہت تیز ہوگئی تھی۔ آخری کام نمایت پھرتی اور ممارت سے کرنا تھا۔ دروازہ کھول کراس نے اپنے بدن کو باہر کھسکایا صرف کیچ پر پاؤں کو ایسے رہنے دیا تھا اور پھرا چانک اس نے کیچ پر سے پاؤں ہٹالیا۔ کار نے جمپ لگائی تھی۔ ایک تناور درخت سے کرائی۔

منورینچ گرا تھا لیکن پوری طرح محفوظ تھا۔ اس نے ایک طرف دو ڑلگادی۔
اب وہ کارسے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ پیروں میں موٹے کریپ سول کے جوتے تھے جو
اسے دو ڑنے میں مدد دے رہے تھے۔ وہ ایک جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ نہ جانے وہ
شرسے کتنی دور اور کون سے علاقے میں تھا۔ یہ مشکل ابھی در پیش تھی کیونکہ دس
سال ملک سے باہر گزارنے کی وجہ سے وہ ان علاقوں سے ناواقف تھا۔ یہاں تک کہ
اس نے چاروں طرف دیکھا اور اچانک ہی اس کی نگاہ تاریکی میں ڈوبی اس ممارت پر
پڑگئی۔ عظیم الثان محارت۔

شرسے دور کیا وہ اس کی پوشدہ پناہ گاہ نہیں بن سکت؟ اس نے سوچا۔ کوئی
دہائش عمارت تو ہو نہیں سکتی۔ جو کچھ بھی ہے دیکھا جائے۔ اسے یوں بھی کسی عمدہ جگہ
کی تلاش تھی۔ ایسی جگہ کی جو دو سروں کی نگاہوں سے دور ہو۔ وہ عمارت کی طرف
چل پڑا۔ ایک دیوار دور تک تھینی ہوئی تھی۔ زیادہ اونچی نہیں تھی اس لئے منور کے
لئے دروازہ ہی تھی یوں بھی اسے دروازے سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ وہ دیوار کے
نزدیک پہنچ گیا۔ پھراس نے دیوار پر ہاتھ رکھا اور اچانک اس کے پورے بدن کوایک
زبردست جھنکا لگا۔

منور گریزا تھا۔ اس نے حیرت سے اس دیوار کو دیکھا۔ نیچے گرنے کے بعد ہی وہ تحریر اسے نظر آئی تھی۔ تاریکی کے باوجو دوہ تھو ڑی بہت نظر آ رہی تھی۔

"کمارت میں دافلے کی کوشش آپ کے لئے خطرناک ثابت ہوگ۔ دیواروں میں کرنٹ ہے اگر خلاف ورزی کی کوشش میں آپ کو نقصان پنچاتواس کے ذمے دار آپ خود ہول گے۔"

"بہت خوب " وہ اٹھ کرہاتھ جھاڑتا ہوا بولا۔ "ٹھیک ہے بھائی ہم خود ذہے دار ہوں گے لیکن معالمہ کیا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ دور تک چلا گیا۔ یہ تحریر اسے مبلہ مبلہ نظر آئی تھی۔ وہ اس دیوار کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پھراس نے ایک عبلہ کا انتخاب کرلیا۔ یہاں دیوار تک آنے کے لئے تھوڑی سی دوڑلگانے کا موقع بھی مل سکتا

پھراس نے سنبھل کر موٹے کریپ سول جوتے کو دیوار سے لگا کر دیکھا۔ ربر نے
کرنٹ اس کے پاؤں تک نہیں چنچے دیا تھا۔ تب اس نے گر دن ہلائی پھروہ تیار ہوگیا۔
دیوار سے کافی دور پہنچ کر اس نے دیوار کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے قریب پہنچ کر
اچھلا اور دیوار سے ایک فٹ اونچا جمپ لیا۔ وزن سنبھالنے کے لئے اس نے صرف
ایک لیحے کے لئے دیوار کے اوپر جو بڑتے بھائے اور دو سرے لیح نیچے گر گیا۔ جو توں
نے اس کی بھریور مدد کی تھی۔

گارت کو اندر سے دکھ کراس نے تعریفی اندازیس سرہلایا تھا۔ کمارت کے کمین نے یہ کارت شہر سے اتی دور بنائی تھی ظاہر ہے چوروں اور ڈاکوؤں کے خطرے کو بھی پیش نظر رکھنا پڑا ہوگائی لئے دیواروں میں کرنٹ ہونا تو ضروری ہے لیکن اگر دیواریں تھو ڈی ہی او نچی اور ہو تیں تو ممارت زیادہ محفوظ ہوجاتی۔ بسرطال اس موٹی آسای سے موٹا چندہ وصول کرنے کے لئے میں اسے دیواریں او نچی کرانے کا مشورہ ضرور دوں گا۔ اس نے سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ پہلے اس ممارت کا جائزہ لینا چاہئے اور کمارت کے سامنے کے رخ سے داخلے کی کوشش اسے قطعی پند نہیں تھی۔ بہم مقصد خطرات مول لینا جماقت کی نشانی ہے۔ چنانچہ وہ کوشی کے عقبی چھے کی طرف چل پڑا۔ ان مقد خطرات مول لینا جماقت کی نشانی ہے۔ چنانچہ وہ کوشی کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا۔ اندر داخل ہوگیا۔ روشن راہداریاں سنسان پڑی تھیں لیکن ایک راہداری کے دو سری طرف گھو متے ہوئے اے رک جانا پڑا۔ قدموں کی جاپ سائی دے رہی تھی۔ اس نے جھائک کر دیکھا اور اس کی آتھیں تعجب سے پھیل کئیں۔ آن ہوئی

تھی۔ دو گوریلے اطمینان سے راہداری کے دو سرے سرے کی طرف جارہے تھے۔ انداز چمل قدمی کا ساتھا لیکن گوریلے ..... بلا شبہہ وہ گوریلے ہی تھے۔ سیاہ رنگ کے بال ان کے پورے بدن پر نظر آرہے تھے۔ قد بھی ساڑھے تین یا چار فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔

پُراسرار ممارت تھی۔ گوریلوں کی آزادانہ چہل قدی اس کی سمجھ میں نہیں آئی سمجھ کے اور منور بھی اس طرف بڑھ گیا۔ گوریلے اس دو سری راہداری کے اختتام پر ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہوگئے پھروہ پلنے اور منور چو تک پڑا۔ اس وقت وہ ان کے بالکل سامنے تھا اور وہ اسے دکھے سکتے تھے۔ اس نے واپس چھلانگ لگائی ادر گوریلوں نے اسے دکھے لیا۔ دو سرے لمجھ ان کے منہ سے ہلکی ہلکی آوازیں نکلیں اور پھر منور ان کے تیز تیز چلنے کی آوازیں سننے لگا۔ وہ اس طرف آرہے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا اور وہ راہداریوں میں دو ڑنے لگا راہداریوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔

ایک راہداری کی دلیوار کے نزدیک کھڑا ہو کروہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے پشت پر سر سراہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک کر پلٹا۔ دلیوار سرک رہی تھی اور اس میں ایک دردازہ نمودار ہوگیا۔ یہ خود کار دردازہ تھاجو انسانی سائے سے کھل جاتا ہے۔ منور نے اسے تائید غیبی سمجھااور و سرے لیے وہ غڑاپ سے اندر تھا۔

دیوار برابر ہوگئی لیکن اندر کے مناظر منور کے لئے ایک جیرت انگیز تھے۔ اپنے پندیدہ اور غریب ملک میں وہ ایس جدید ترین سائنسی لیبارٹری کاتصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً یہ کسی سائنس دان کی تجربہ گاہ اور رہائش گاہ تھی لیکن بندر......... اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل پڑا۔ اگر انہوں نے اسے دکھے لیا ہے تو وہ یماں تک ضرور آئیں گے۔

کوئی چھپنے کی جگہ۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ دیو ہیکل مشینیں چاروں طرف بھری ہوئی تھیں وہ آگے بڑھ گیااور پھراچانک اے دیوار سرکنے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ کسی قدر بو کھلا گیا۔ بندر آگئے تھے۔ اس نے ایک دیو ہیکل مشین کو شؤلا اور اس کا فریج کے دروازے ہمیںاڈ مکن کھول کراندر داخل ہوگیا۔ اس نے ڈ مکن بند کرے سانس روک لیا۔ تھوڑی دیر گزار تا پڑے گی لیکن بندر۔ کیاوہ بھی کوئی سائنسی کرے سانس روک لیا۔ تھوڑی دیر گزار تا پڑے گی لیکن بندر۔ کیاوہ بھی کوئی سائنسی

شاہکار تھے۔ ممکن ہے لیکن اس نے اپنے وطن کے کسی ایسے سائنس دان کا کوئی تذکرہ پہلے شیں ساتھا۔

بسرطال کوئی بھی ہو- بڑی شے معلوم ہوتی ہے اور اگر اے اس کی لیبارٹری تباہ کرنے کی دھمکی دی جائے تو کافی بڑی رقم حاصل کی جاستی ہے۔ اس کے ہونؤں پر مسراہٹ بھیل گئی۔ نہ جانے وہ کمبنت کوریلوں کی اولادیں گئی یا نہیں۔ سائس ردکے رکھنا اب مشکل ہورہا تھا۔ اس نے ایک دم سائس چھوڑ دیا لیکن اے محسوس ہوا کہ اندر آسیجن موجود ہے۔ بالکل ای طرح جیے باہر کی فضا ہو۔ اس کے علاوہ یہ فرتے نما مشین فرت کی طرح نگ نہیں تھی بلکہ اندر سے کافی کشادہ تھی۔ وہ گرے گرے سائس لینے لگا۔ واہ 'یہ تو عمدہ جگہ ہے۔

تھو ڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کہ تھو ڑی ہی در زپیدا کرکے جھانکا تو جائے۔ وہ ہیں یا واپس چلے گئے لیکن دروازہ ........... دروازہ تو ٹس سے مس نہیں ہورہا تھا۔ اس نے چو تک کر آئے تھیں پھاڑ دیں اور پھراس کے بدن میں ہلکی می سنسنی دوڑ گئی۔ دروازہ صرف با ہرسے کھلتا تھا۔ اندر سے اسے کھولنے کا کوئی ذراچہ نہیں تھا۔

## X=====X=====X

آسان صاف تھا اور مرخ نقط ساہ کا نتات کے تنا مسافر کی ماند بھٹک رہا تھا۔
گیتی کی نگاہوں میں خاموشی تھی وہ اس خاموش کمکشاں کو تک رہی تھی۔ ذہن میں
مجیب خیالات آرہے تھے۔ کیا یہ نقط اس کی ذلت کا عکس نہیں ہے۔ زمین کی کثیف
نضاء میں بھٹکنے والی۔ جس کی زئدگی صرف ایک محور پر بھٹک رہی ہے کوئی تبدیلی نہیں
کوئی نیاین نہیں۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں آئھیں بند کرلیں۔

کیکن ذہن میکسو ہوا تو وہ آواز اس کے کانوں میں ابھر آئی۔ سامنے کی گول میز پر
ایک بلب اسپارک کررہا تھااور بہ بہ کی باریک آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ اچھل
پڑی۔ سید ھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس بلب کی طرف دیکھنے گئی۔ اس آواز کو سننے گئی اور پھر
اس کا چرہ سمرخ ہو گیا۔ اس نے کرس سے کھڑی ہو کر اس چھوٹے ریفر پجر نما بکس کو
دیکھا جس کا تعلق کمکشاں میں سیاروں کی چھان بین کرنے والے سمرخ نقطے سے تھااور
پھر جلدی سے مشین پر گئے ہوئے بٹن کو دبادیا۔

"جزل۔ جزل!" اس کی آواز جوش سے کیکیا رہی تھی۔ دو سری طرف سے جزل ٹابو کی آواز سائی دی۔

"کیا بات ہے۔ گیتی۔ خیریت ' تمهاری آواز میں کچھ تبدیلی محسوس مورہی

"جزل- جلدی آئیں- براہ کرم جلدی آئیں- ریبیور پر اشارے موصول ہورہے ہیں-"

" پچ!" جزل کی آواز چخ کے انداز میں ابھری تھی۔

" ہری اپ جزل- ہری اپ- " کیتی نے کہا اور اس کے بعد دو سری طرف سے کوئی آواز نہ آئی- ہاں چند ساعت کے بعد تجربے گاہ کا دروازہ کھلا اور جزل ٹابو بے حال دوڑ تا ہوااس کے نزدیک پہنچ گیا!

"كيا-كياتم يح كمه راى موكيتى!"اس في بالنية موع كما-

" ہاں۔ جزل دیکھو۔ " اس نے بلب کی طرف اشارہ کیا اور جزل گول مشین کو دیکھنے لگا۔ دونوں کے چرے انگارے کی طرح د مک رہے تھے۔

"اوہ 'کاش' کاش یہ اشارے حقیق ہوں۔ آؤ۔ میرے ساتھ آؤ گیتی۔ کمیں مجھے شادی مرگ نہ ہوجائے۔ آؤ گیتی پلیز۔ " جزل ٹابو کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ گیتی سمارا دے کراہے ریپیور کے نزدیک لے گئی۔

"کولو- کیتی اسے کھولو- اس میں میری پوری زندگی کے تجربات کانچو ژہے-اگر....... اگریہ اشارے جھوٹے ہوئے تو ...... تو میں برداشت نہیں کر سکتا گیتی- میری کیاکیفیت ہوگ- اسے کھولو گیتی- اسے کھولو- " جزل کی آواز بیٹھی جارہی تھی-

کیتی نے دھڑکتے دل کے ساتھ فرج نما مشین کا ڈیمکن کھولا۔ اور۔ وہ اندر موجود تھا۔ بجیب سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ خلائی انسان۔ جزل ٹابو کابدن بری طرح کیکیا رہا تھا۔ کیتی بھی سحرزدہ سے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ سمے ہوئے انداز میں ان دونوں کو!

"آه- اوه گیتی ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم کامیاب ہو گئے۔" جزل ٹابونے بشکل

" إن إن جزل ...... ي

"وبی ہے بالکل وبی ہے۔ کیا تہیں کوئی شک ہے۔ آیتی میری صدیوں کی آر زو پوری ہو گئی ہے اب میں دنیا کا اس دنیا کا سب سے بڑا محقق ہوں کون ہے جو میری ہم عصری کا دعویٰ کر سکے؟ میں نے اربوں روپے خرچ کرکے بڑے بڑے تحقیقاتی مراکز قائم کرنے والوں کو نیچا کرد کھایا ہے۔ ہاں آیتی اب وہ میری برابری کے دعوے

"جزل۔ جزل۔ اس کی طرف توجہ دیں۔ کمیں وہ جارے گئے خطرناک نہ

" کچھ بھی ہو جائے۔ اب تو کچھ بھی ہو جائے گیتی۔ تم میری کیفیت کا اندازہ نہیں

یں۔" "جزل پلیز۔ خود کو سنبعالیں۔" حسین لڑکی نے مدقوق سے بو ڑھے کو جھنجھو ڑتے

ہوئے کما اور بو ژھابے ہوش ہوجانے والے انداز میں لمرانے لگا۔ منور نے سہی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اس کے خیال میں

منور نے میں ہوی تاہوں سے ان دولوں و دیکا طاقہ ان سے طیاب کی صورتِ حال کافی خراب ہوگئ تھی۔ پیچے پولیس تھی اور یہاں وہ مشینی قید خانے میں پھنس گیا تھا۔ اس قید خانے سے نکلنے گی اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن کامیاب نمیں ہوسکا تھا اور اب دروازہ کھلا تھا تو یہ دونوں سامنے تھے۔ اس نے بنور ان دونوں کو دیکھا۔ لڑکی کی سحرا گیز مخصیت سے وہ کافی متاثر ہوا لیکن بوڑھے کی مخصیت کافی مشکہ خیز تھی۔ وہ منور کی سمجھ میں نمیں آیا تھا۔ لڑکی بھی جران نگاہوں سے اسے دیکھ

و تعلیم این اس عظیم مرک میں اپنی اس عظیم اور کھڑا رہے ہیں۔ آہ میں اپنی اس عظیم کامیابی پر شادی مرگ میں جنانہ ہوجاؤں۔"

"خود کو سنبھالو جزل۔ ابھی تو ہمیں اے بینڈل کرنا ہے لیکن تعجب ہے کیا ساروں کار بن سن بھی زمین کے انسانوں جیسا ہے۔ اس کا لباس اس کی شکل میں در ابھی تو فرق نہیں ہے۔ برے تعجب وصورت اس میں اور زمین کے بسنے والوں میں ذرا بھی تو فرق نہیں ہے۔ برے تعجب کی بات ہے۔ "لڑکی نے کیا۔

"آہ تیتی۔ میری برسوں کی محنت بار آور ہوئی ہے۔ وہ جو کچھ ہے اس پر بعد میں

غور كريس كے - پہلے اسے يمال سے نكالو - نه جانے وہ مارى زبان سمجھتا بھى ہے يا

ہوا سامحسوس ہوا تھااور پھر پو ڑھے کی آواز سائی دی۔

" خلا کے مہمان کرہ زمین کا جزل ٹابو تمہیں خوش آ مدید کہتا ہے۔"

" زمین۔" منور کے منہ سے نکلا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس چوکور بلس کے ذریعے <sub>اس سے</sub> گفتگو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ چنانچہ اب اس نے بھی ظاموش رہنا

مناسب نهيس معمجها تھا۔

'' ہاں۔ ہاں۔ وہ کرۂ زمین جس کے بارے میں ممکن ہے تہماری معلومات محدود

ہوں لیکن دیکھے او ہم تمہاری طرح ہیں۔ بالکل تمہارے جیسے۔ "

" آه- تو گویا میں اپنے سلار و پر نہیں ہوں۔ " منور نے سسکی لے کر کہا۔

"سلارو..... سلارو..... تو کیاتم سلار و کے باشندے ہو؟" بو ژھے

کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔

" ہاں۔ میرا چھوٹا ساسیارہ' سلاروہی کہلا تا ہے۔"

"میرے عظیم مهمان- اس مشین سے باہر آؤ اور ذرا بھی فکر مت کرو- تم اینے دوستوں کے در میان ہو۔ حمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں بہنچے گا۔ ہم لوگ ممہیں بے پناہ عزت و تکریم دیں گے۔" بو ڑھے نے کہا۔

" ہرگز نمیں میرے دوست! تم تو ہماری آر زوؤں کے چراغ ہو۔ آؤ باہر نکل آؤ۔ آجاؤ۔ " بو ڑھا چکارنے والے انداز میں بولا اور منور سماسها سابا ہر نکل آیا۔ وہ بڑی خوبصورت اداکاری کررہا تھا۔ پھراس نے حیرت زوہ نگاہوں سے جاروں طرف دیکھااور اس کے منہ سے آواز نگل۔

" پیہ تمہاری چونگ ہے؟"۔ " بونگ؟ " بور هے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور منور چند ساعت اسے کھوئی کھوئی نگاہوں سے ویکھتا رہا۔ دفعتا بو ڑھے کو ہی خیال آیا اور اس نے

جلدی سے چوکور بکس کی ڈائریکشن بدل دی اور شعاع پھر منور پر پڑنے گئی۔ "ہاں لیبارٹری۔ تجربے گاہ!"منور بولا۔

" ہاں۔ یہ میری کربہ گاہ ہے۔" "اوہ- جزل کیا یہ شعاع ذہنوں سے آشائی کرتی ہے؟" کیتی نے در میان میں منور کا ذبمن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ یا تو وہ دونوں پاگل سے یا کسی غلط فنمی کا شکار۔ ان کی باتوں سے ایک اندازہ ضرور ہو تا تھاوہ میہ کہ وہ دونوں اسے کسی سیارے کا باشندہ سمجھ رہے تھے۔ یہ وسیع تجربے گاہ۔ کیاوہ لوگ کی خاص تجربے میں مصروف تھے اور اسے دیکھ کروہ میں سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کے تجربے کی کامیابی ہے۔

اگر الیاہے تو کیوں نہ اس وقت ان کی غلط فنمی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وقتی طور پر تو وہ محفوظ ہوجائے گا۔ اور منور نے فیصلہ کیا کہ ایبا ہی کرے گا۔ نفع نقصان بعد میں

دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا تب خوبصورت لڑ کی جھی اور اس نے حسین آوا ز

"سیاروں کے مہمان- باہر آؤ۔ ہم تمہیں اپنی زمین پر خوش آمدید کتے ہیں۔" لیکن منور نے اپنے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی جیسے اس کے الفاظ سے ہی نہ ہوں۔ تب اس نے دوبارہ لڑ کی کی آواز سنی۔ " آہ جنزل۔ وہ ہماری زبان نہیں سمجھ

"نهیں سمجھ سکتا۔" جزل کی آواز سے مسرت نیک رہی تھی۔ "کیمے سمجھ سکتا ہے۔ جبکہ اس زمین کے رہنے والے بھی مختلف زبانیں بولتے اور سمجھتے ہیں تو وہ تواس

زمین سے دور کی محلوق ہے۔" " پھر کیا کریں جزل؟" "تم كيا مجھتى ہو۔ يد خيال جزل البوك ذبن سے دور ہوگا۔ ميں نے اس كے

کئے بھی تیاریاں کی ہیں۔ تم رکو۔ میں بھی آتا ہوں۔ " بو ڑھا واپس مڑ گیا۔ لڑکی اس مثین سے تھوڑی دور ہٹ گئی۔ وہ اس طرح مستعد نظر آرہی تھی جیسے اس کی ذرای حرکت پر دروا زے کی طرف چھلانگ لگادے گی۔ گویا وہ اس سے خوفزدہ تھی۔ وہ اس طرح بیٹھا رہا۔ تھو ڑی دیر کے بعد وہ مخص واپس آگیا جے لڑی جزل کمہ

کر مخاطب کرر ہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب چو کور بکس تھا۔ جے اس نے ایک فولڈنگ اسٹینڈ پر نصب کرلیا اور پھر ہلس کا بٹن آن کردیا۔ روشنی کی ایک کرن منور کی

پیثانی ہے مکرائی ادر منور کو ایک عجیب می ٹھنڈک کا حساس ہوا۔ اسے اپنا ذہن کھلٹا

وخل دیا۔

"کرلوں گا۔ میں سب ٹھیک کرلوں گا۔ تہیں اس کی تھیوری پھر بتادوں گا۔"

بو ڑھے نے کہا اور پھرایک دو سرے آلے کو منور کے بدن کے گر د گھمانے لگا۔ پھر

مسرت آمیز لہے میں چیا۔ "سب کچھ انسانی خصوصیات کے مطابق۔ اس کے اندر

الیکٹرون بھی نہیں ہیں۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ میں تہیں دو سرے کمرے میں لے

چلوں۔"

"جزل ٹابو۔ میرا خیال ہے پہلے آپ انہیں پوری طرح چیک کرلیں۔ قرنطینہ کا بندوبست تو آپ کے پاس۔ "کیتی نے کہا۔

"گرھے کی اولاد ہے جزل ٹابو۔ کیوں؟ ان باتوں کو شیں سوچ سکتا۔ کیوں؟" بو ڑھے نے جھلائے ہوئے لہج میں کمالیکن لڑکی نے دونوں شائے ہلادیئے۔ اس نے ٹابوکی بات کا ذرا بھی برانسیں منایا تھا۔

منور نے دل ہی دل میں ان عجیب وغریب لوگوں کے بارے میں سوچ لیا تھا۔
عمارت کو دیکھ کراس نے ان کی بے انداہ دولت کا بخوبی اندازہ کرلیا تھا لیکن وہ کون
میں اور ان کی ذہنی طالت کیا ہے اس کا فوری اندازہ مشکل تھا لیکن اے کوئی البحن
بھی نہیں تھی۔ وہ جو پچھ بھی ہیں دلجیپ بھی ہیں اور دکش بھی اور ان کا قرب یقین
طور پر منافع بخش ہوگا۔ چنانچہ وہ سب پچھ انہی کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا تھا۔

جزل ٹابو اسے لے کر لیبارٹری کے دو سرے جھے میں پہنچ گیا۔ یہاں اسے شیشے کے ایک کیبن میں آسیجن کا کے ایک کیبن میں آسیجن کا معقول بندوبست تھا ایک آرام دہ نشست پر منور آرام سے بیٹھ گیا اور پھر جزل ٹابو اس سے دور ایک مثین کے پاس چلا گیا۔ منور اس کیبن کے اندر سے بھی ان کی آوازیں بخوبی من رہا تھا۔

وہ دونوں اس کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔ بو ڑھابند مشین کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کی حسرت بحری آوازیں ابھر رہی تھیں۔ "باکس ٹھیک۔ درجہ حرارت زمین کے انسان کے مطابق۔ سانسوں کی رفار کیساں 'بدن ہرفتم کی شعاعوں سے پاک۔ سو فیصد انسان مکمل انسان۔ اس کی حرکات و سکنات بھی انسانوں کی مائند بیں۔ "

"سلارو کا مهمان ہماری معلومات میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ ہم دنیا کے ایک عظیم تجربے سے دوچار ہوئے ہیں گیتی۔" جزل نے کہا۔

یم جربے سے دوجار ہوتے ہیں ہیں۔ '' بنرل نے نہا۔ ''اس میں کوئی شک نہیں جزل لیکن۔ کیا فائدہ؟'' کیتی ہول۔

"كيامطلب ہے يعنى كيامطلب؟" جزل أكسي نكال كربولا-

" بیہ تجربہ اس چہار دیواری میں محفوظ رہے گا۔ سلار و کے اس باشندے کی کمانی ہم دونوں کے علاوہ اور کون جان سکے گا جزل!" کیتی بول۔

"ك جنوانا جامتي مو؟" جزل نے عصلے ليح ميں كما۔

" دنیا آپ کے اس عظیم کار نامے کے بارے میں کیاجان سکے گی جزل!"" " پھرتم نے اس دنیا کی بات کی۔ مکرو فریب کی اس دنیا کواپنے کار نامے بتانے کی ضرورت بھی کیاہے؟ ہم اپنے لئے زندہ ہیں گیتی۔ سمجھیں۔ ہرا یک کے لئے نہیں۔" "سمجھ گئی جزل۔"

"اگر سلارو کی فضا ہماری اس زمین کے درمیان ہے تو ممکن ہے ہم وہیں جاکر آل درمیائی کا رکھا سراس دنامیں "

آباد ہو جا کیں کیار کھا ہے اس دنیا ہیں۔ " " ضرور جزل- ضرور-" کیتی بیزاری ہے بولی اور پھرچو تک کر کھنے گئی۔ "لیکن

کیا ہم اس سے صرف مشینی ذریعہ سے ہی بات کر سکیں گے جزل؟"
"اوہ- نہیں گیتی میری جان- میں شعاعی ذریعہ سے اسے اپنی زبان سکھا دوں

اوہ - یں میں جرن جان - یں معانی دریعہ سے اسے ای رہان طادوں گا۔ فی الحال میں اس کے ذبن میں شعامی ذخیرہ کردوں گا۔ یہ ذخیرہ بارہ گھنٹے تک چل سکتا ہے اور یہ اس کے ذبن کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح ہم اسے بولئے

کے قابل بناتے رہیں گے۔"

"بیہ عمدہ ترکیب ہے۔ اس طرح توایک دن وہ ہماری زبان بھی سمجھ جائے گا۔"
"سوفیصدی۔ اوہ میں کتنا خوش ہوں۔ میں کتنا مسرور ہوں گیتی۔ تم اندازہ شیں
لگا سکتیں۔ میری برسوں کی آرزو پوری ہوئی ہے۔ آؤ وہ باکس ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب اسے نکال لیں اور اس کی ضروریات کے بارے میں معلوم کریں۔"

"آئے۔" گیتی بولی اور وہ دونوں واپس پلٹ آئے۔

"ویے آپ نے کچھ اور محسوس کیا جزل-"

"كيا؟" جزل نے يو چھا-

"اس کے خدوخال میں آفاقیت ہے۔ زمین کے لوگوں میں حسن بہت ہے لیکن اس حسن میں یہ پاکیزگی نمیں ہوتی۔ اس کے علیم چرے میں مبلاکی معصومیت ہے۔ " ہواں۔ تہمارا اندازہ درست ہے۔ " بواٹھے نے کہااور پھر منور کے قریب پہنچ گیا۔ "آؤ میرے دوست میرے پیارے ساتھی۔ ہم تمہاری خدمت کرنے کے خواہش مند ہیں آؤ۔ آجاؤ۔ " اس نے دروازہ کھول لیا اور منور باہر نکل آیا۔ اس نے اپنا چرہ ' بالکل سیاٹ رکھاتھا۔

بوڑھا اس بار اسے ایک حسین خواب گاہ میں لے گیا تھا جس کا ماحول بے حد حسین تھا۔ خواب گاہ کی ایک خوبصورت نشست پر اس سے بیٹنے کی درخواست کی گئی۔ چوکور بکس اس کے سامنے رکھ ویا اور اس بار اس نے کوئی اور عمل کیا تھا چنانچہ چوکور بکس سے اس بار روشنی کی تین شعاعیں بیک وقت نکلیں اور ایک چکر کی شکل اختیار کر گئیں۔

منور کو بڑا سرور محسوس ہورہا تھا یہ شعاعیں ذہنی بوجھ کو دور کردیتی تھیں اور بڑے سکون کا احساس ہو تا تھا۔ پانچ منٹ تک یہ عمل جاری رہا پھربو ڑھے نے مشین بند کردی اور مسکرا تا ہوا بولا۔

"اب تم کئی گھنٹے تک کسی پریشانی کے بغیر مجھ سے گفتگو کر سکتے ہو۔" "ہاں۔ تہمارے الفاظ بہ آسانی میری سمجھ میں آرہے ہیں۔"

"اور تہاری زبان لکھنؤ کے کی اہلِ زبان کی ماند ہے کیوں کیتی کیا خیال

"بالكل جزل-"

'کیاتم کسی نتم کی تھکن محبوس کررہے ہو؟"اس نے پوچھا۔

« نهیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ "

"خوراک کی ضرورت؟" -----

" نميں - ہاں پينے كو كچھ مل جائے تو-"

" گیتی - کچھ انتظام کرو-"

" شراب جزل؟" گیتی نے پو چھاا در منور کے ادسان خطا ہونے لگے۔ " نہیں۔ ابھی ہم اسے الکحل نہیں دے سکتے۔ تم عمد ہ سی کافی بنوالو۔ " جزل نے

جواب دیا اور کیتی اٹھ کرایک دیوار کے قریب پہنچ گئی۔ پھراس نے دیوار میں لگاایک مین دبایا اور بولی۔

" نائن - کافی بنا کرلے آؤ۔ بہت عمدہ ہونی چاہئے۔" اور پھروہ بٹن آف کرکے اللہ ، آگئی۔

"اگرتم آرام کی ضرورت نہیں محسوس کررہے تو ہم تم سے تمهارے بارے میں سوالات کریں گے۔ تمهارے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال پیدا ہوتو بے تکلف رچھو۔"

" ہاں ہاں۔ ضرور۔" منور نے پُراخلاق کیج میں کما اور پھر جزل سے سوال کردیا۔

"میں جانا چاہتا ہوں کہ تہماری زمین کا طرزِ زندگی کیا ہے؟ تہمارا مقصرِ حیات کیا ہے؟ تم لوگ کیوں زندہ رہتے ہوا ور تہماری زندگی میں خوشی اور غم کا کیا تا تر ہے؟"

"ہماری دنیا کا نظام انسانیت کے زرّس اصولوں پر بہی ہے لیکن یماں کے بسے والے انسانیت سے بہت دور جانچے ہیں اور ہر شخص ضرورت محسوس کررہا ہے ایک انتظاب کی ایسا انقلاب جو انسان کے اس ذہنی ناسور کو ختم کردے جس کی بنیاد پر وہ ایک دو سرے سے نفرت کا شکار ہوگیا ہے۔ یماں کے لوگ ایک دو سرے سے با انتظاب کرتے ہیں۔ انسان تم کرئے جیں۔ انسان تم کرئے جیں۔ انسان تم کرئے کے لئے ہتھیار ایجاد کئے جاتے ہیں ایک انسان ہر قیمت پر دو سرے انسان پر برتری حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ میرے دوست تم جمال سے بھی آئے ہو میں نمیں جانتا کہ تمہارا نظامِ حیات کیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس دنیا سے بہی آئے ہو میں نمیں جانتا کہ تمہارا نظامِ حیات کیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس دنیا سے بہتر ہوگا۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نمیں ہے۔ چنانچہ میں تمہاری تلاش میں سرگر دال تھا میں چاہتا تھا کہ میں خود کی اجبنی سیارے پر چلا جاؤں تاکہ دنیا کے ان لوگوں سے نجات مل جائے۔"

"تم میری تلاش میں سرگردال تھے؟" منور نے تعجب کا اظهار کیا۔

"واہ- آب تم پوری طرح ہموار ہورہے ہو- تمہارے چرے سے تمہارے ار ات کا پاچلاہے۔ ہاں میں تمہاری تلاش میں سرگر داں تھا- کیا تمہارے سارے میں سائنس کا وجودہے؟"

" ہاں میرے سارے پر تحقیقِ کا مُنات کے شعبے ہیں۔ "منور نے جواب دیا۔

"تب نھیک ہے۔ تم سائنس سے واقف ہو گے۔ تو یوں سمجھو میں بھی سائنس دان ہوں اور اپنی زمین پر سائنسی تجربات کر تا رہتا ہوں لیکن مجھے زمین کے بسنے والوں ے اختلاف ہے۔ یہاں صاحبِ اقتدار اپنے مفاد کی بات سوچتے ہیں کوئی کمی کے لئے کھ نہیں کر اور کھ کرنے کے کسی جذبے کی پذیرائی بھی نہیں ہوتی۔ اگر تم کسی کو کچھ وو گے تو دو سرے تمهارا برا حال کردیں گے تمهارے خلاف سازشیں ہوں گی اور آ خر کار تمهارے اس جذبے کو فتا کر دیا جائے گا۔ اس لئے میں نے اس دنیا کے لئے کچھے ر كرنے كاتصور ہى چھوڑويا اور صرف اپنے لئے سوچا۔ ميں سى دو سرے سارے كے بارے میں ممل معلومات عاصل کرنے کا شوق رکھتا ہوں اور میں نے انتہائی کوشش كرك آخر كار ظلامين ايك ايها سياره پنجا ديا جوكى سيارے كے باشندے كو تلاش كرك\_ اس سارے ك ذريع ظائى باشدے كى كر فارى بھى عمل ميس آسكى تھى-میں اس سے ربط و ضبط قائم کرے اس کے سیارے کے بارے میں معلومات جاہتا تھا تاکہ وہاں آباد ہوجاؤں اور کچھ کرنے کی حسرت بوری کرسکوں۔ میرے دوست میرے سارے کی محافظ شعاعوں نے حمیس قید کرے اس ریسیور میں منتقل کردیا لیکن تم میری نیت کے بارے میں جان او- اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھی-" منور نے متحرانہ انداز میں ہے کمانی سی۔ اس کے ذہن میں چیجھڑیاں چھوٹ رہی

تھیں اور پھروہ ایک فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوگیا اور طویل سانس لے کر بولا۔ "سلارو کی زمین تہیں خوش آمدید کے گی دوست اکیکن تم وہاں تک کس طرح پہنچو عے؟"

"تم سے تغصیلات معلوم کرکے میں وہاں جانے کی تیاریاں کروں گا۔" "تب میں تمہارے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لئے تیار ہوں۔" منور نے کہا اور کی منافی کرنٹر کا سے سے میں میں میں میں کا ذال کر کی اٹھر بولا

جزل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دیر تک وہ اپنی مسرت کا اظمار کر تا رہا پھر پولا۔ "ہاں اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔"

" پوچھو۔ "منور سنجید گی سے بولا۔

"تمهارے سارے کی آبادی کتنی ہے؟"

"میں تمهاری زمین کے اعداد و ثار نہیں جانتا۔ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً وس لاکھ افراد وہاں آباد ہیں۔"

"خوب - زمین کی آبادی اربوں ہے - کیاتم مکانات بناکرر ہے ہو؟" "باں - "منور نے جواب دیا -

"کیاان مکانوں کی سافت ایس ہی ہوتی ہے جیسے یہ مکان؟"

« نہیں۔ ہماری زمین میں قدرتی سوراخ ہیں۔ جو سامنے سے تک اور اندر سے

کشاره موتے ہیں ہم انہی میں رہتے ہیں۔"

"واه- غاروں کی زندگی- معصومیت کا دور-" بو ڑھے جنرل نے کہا- پھر بولا-

«کیا تمہارے ہاں نظام حکومت ہے؟"

" ہاں۔ ہمارہ ایک محافظ ہو تا ہے اور باتی اس کے ساتھی جو سیارے پر بسنے والوں کی ضرورت کے لئے کام کرتے ہیں۔ "

"ایک ہی بات ہوئی۔ یہ حکمران محافظ ہی ہو تا ہے لیکن افسوس زمین کے حکمران محافظ کی بجائے خود کو انسانی زند گیوں کا مالک سیجھتے ہیں۔ اچھا تمہارے سیارے کی فضا

کیی ہے؟"

"بن تمهاری زمین کی مانند- وہاں کی ہوا میں ذرا بھی محملن شیں محسوس

۔ "گویا وہاں آئسیجن موجو دہے!" جزل خوش ہو کر بولا۔

"میں سائنسی امور کے بارے میں کچھ نہیں جانیا۔"

" یقیناً یقیناً وہاں آ سیجن ہوگ۔ اچھا تمہارا طرزِ حیات کیا ہے۔ کیا تم تھیتی باڑی کرتے ہو 'کیا تمہارے ہاں جانور کی اقسام موجود ہیں؟"

" صرف بعينس بائي جاتي ہے۔ كيا يهان دو سرے جانور بھي ہوتے ہيں؟" منور

نے سوال کیا؟ "صرف بھینس؟" جزل حیرت سے بولا۔

ر اس بھینس یہ ضرورت کے کام آتی ہے۔ ساہے صدیوں قبل یمال دو سرے " ہانور بھی ہوتے تھے لیکن انہیں آہت آہت ختم کردیا گیا صرف بھینس کی افزائشِ نسل کی گئے۔ یہ دودھ دیتی ہے اس سے گوشت حاصل ہوتا ہے ادریہ سواری کے کام بھی

"سواري كے كام بھي آتى ہے؟" جزل جرت سے بولا-

ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں.....نہ جانے کیوں' اے لگ رہاتھا جیسے' جیسے وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ اس سارے سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا ہم نسل ہی ہو' کیکن وہ خلامیں کماں ہے پہنچ گیا اور جزل کے سائنسی جال میں کس طرح بھنس گیا؟ اس سوال کا کوئی جواب تهيس تقا-

وہ معصومیت سے جزل کو دمکھ رہا تھا اور جزل کھاجانے والی نگاہوں سے اسے

گور رہاتھا۔ "شایدتم نے مجھے خاموش ہونے کے لئے کہاہے۔" " میں کہتا ہوں خاموش ہوجاؤ ورنہ ایک دوں گا لئے ہاتھ کا۔" جزل دودھ اور

انڈے دینے کے تصورے بھڑک گیا تھا۔ "جزل پلیز- اس میں اس کا کیا قصور- " کیتی نے کہا۔

"اب تواہے ہی مرنا رہ کیا تھا وہاں۔ کوئی اور نہیں آسکتا تھا زمین تک۔ گویا میں انڈے دینے کے لئے جاؤں گااس کے سارے پر اور ساری زندگی انہیں دودھ پلا<sup>©</sup>

"بيراس كے سارے كا قانون ہے۔"

"کیا سارِی کا نات کے قانون ایسے ہی الٹے سیدھے ہیں۔ سارا موڈ چو بٹ کردیا

اس نے۔ میں نے تو نہ جانے کیا کیاسوجا تھا۔"

"میں ہے کہتی ہوں جزل اس میں اس اس بے جارے کا کیا قسور ہے جو پچھ اس ك سار ك كا قانون ب اس ف تاديا-"

«میں نہیں مانتا اس قانون کو۔ " جزل آئے تھیں نکال کر بولا۔

"نه مانیں۔ بلکه میرا خیال ہے وہاں جاکر اس قانون سے بغاوت کردیں۔ ویسے ان امکانات کو نظرانداز شیں کیا جاسکتا کہ ممکن ہے وہ ہاتھیوں کو اندے دینے پر مجبور

کردیتے ہوں۔"

" آیتی - آیتی پلیز - میرا زاق نه ازاؤ - میری ساری محنت اکارت منی ہے - " جزل ذهيل لبح من بولا-

" صرف آپ کی سوچ ہے جزل- ورنہ آپ کی محنت تو اکارت نہیں گئی ہے-بات صرف وہاں کے قانون کی ہے۔ ویسے اب میرا خیال ہے اس کے آرام کا بندونست کریں۔ بے چارہ آپ کامهمان ہے اور آپ خود بھی آرام کریں۔" " ہاں سواری کے لئے بھینس بهترین جانور ہے تین چار افراد آسانی اس کی پشت پر سفر کر سکتے ہیں شادی بیاہ میں بارات اس پر جاتی ہے ہر مشکل میں کام آتی ہے۔ " "لیکن بھینس تو بے مدست رفتار سواری ہے۔ دس لاکھ کی آبادی کتنے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے کیا بھینسوں کے قافلے چلتے ہیں؟"

"اوہ- نہیں جزل- میلوں کاسفر لمحات میں طے ہوجا تا ہے اس کے لئے خصوصی اٹاکم جزیٹر تیار کئے گئے ہیں بس لمبے سنرکے لئے ایک جزیٹر بھینس کی وم میں باندھ دیا جاتا ہے اور بھینس ایک ہزار میل فی تھنے کی رفتارے سفر کرتی ہے۔"

"خداكى بناه-كياكلاسيكل آئيديا ب- ناقابل يقين-كيول كيتى-كتني ساده كتني زنده' زندگی ہوگی جزل!" پُرجوش انداز میں بولا لیکن کیتی عجیب انداز میں سر کھجار ہی تھی- تب يروفيسرنے پهلو بدل كركما- "بال يه تو بناؤ تهارے سارے ير دوسرے سارے کے لوگوں کی آمدور فت ہے؟"

" سیس- ہارے بال کے قانون میں کی غیرسارے کے باشدے کی آمد کی منجائش نہیں ہے۔ "منور سنجیدگی ہے بولا اور جزل ٹابو کا چرہ اتر گیا۔

"توكياتهمارے سيارے پر كوئى غيرسيارے كاباشندہ نميں ہے؟"

" آجاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر پچھتاتے

"نوواردوں کو ایک ماہ تک مرغیوں کے بنجرے میں قید رکھاجا تاہے اور جب وہ مرغیوں کی عادات و خصائل سے واقف ہوجاتا ہے تو ایک مخصوص آپریش کے بعد اسے مرغی بنادیا جاتاہے اور پھراس برلازم ہے کہ چھ ماہ تک انڈے دے۔ یہ انڈے عام مرغیوں کے اعدوں سے دس گناہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں جب وہ ایک سواس ا عدْے پورے کرلیتا ہے تو اسے بھینس پلانٹ بھیج دیا جاتاہے اور سائنسی ذرائع ہے اس کے اندر بھینس کی خصوصیات پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب تک زندہ رہتا ب دودھ دیتا ہے اور سواری کے کام آتا ہے۔"

" بکواس بند کر' میں کتا ہوں بکواس بند کر۔ " جزل غصے سے اٹھ گیا۔ حمیتی تعجب خیز نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس کے بارے میں وہ تذبذب کا شکار جزل ابھی تک پریشان نگاہوں سے گیتی کو دکھ رہا تھا۔ پھرایک گری سانس لے كربولا- "بيرسب كي مم كروكيتي- مين ايخ كمرك مين تهمارا انظار كررما مول-" اور پھروہ باہر نکل گیا۔ لیتی اے جاتے دیکھتی رہی۔ پھرجب وہ باہر نکل گیا تو وہ منور کی

" سمجھ میں نہیں آتا تہیں کیا سمجھوں۔ اپنے فدوخال سے تو تم مجھے بلی کے ایک معصوم بیچ کی مانند نظر آتے ہو۔ بسرحال آؤ میں تمہیں تمہاری آرام گاہ میں منچادوں۔" اس کے اشارے پر منور اٹھ گیا۔

لیتی اے جس آرام گاہ میں لائی وہ شیشے کا ایک ممرہ تھا۔ اس میں بیڈ وغیرہ موجود تھا جاوں طرف الی دیواریں تھیں جن سے آریار دیکھا جاسکا تھا۔ ہرحال اس نے تعرض نہیں کیااور کیتی کے ساتھ اندر چلاگیا۔

اندر كا ماحول برسكون تقا- آسيجن وغيره كا ممل انتظام تها اور ضروريات كي دو سری چزیں بھی موجود تھیں۔ منور بے چار کی سے بیش کیا۔

"آرام كرو- تهيس يهال كوئى تكليف نهيس بوكى اور اب صبح تم سے ملاقات ہوگی۔" کیتی نے کما اور پھراس پر آخری نگاہ ڈال کر باہر نکل گئے۔ چند ساعت کے بعد چار گور ملے کمرے کی چاروں دیواروں کے ساتھ آگئے۔ یہ غالبًا پسرے دار تھے۔ منور كا دماغ درست موكيا تقا- يوليس سے بيخ كے لئے ده جس جنجال ميں آ پيسا تھا شرب دور اس ممارت کااس نے تصور بھی نہیں کیا تھااور پولیس سے بچنے کے لئے جب وہ

یمال تک پہنچا تو اس ممارت کو دیکھ کراس کی بانچیں خوشی ہے کھل گئی تھیں 'اس نے سوچا تھا کہ یہ تائید نیبی ہے لیکن یہاں آنے کے بعد جن حالات سے دوجار ہونا پڑا تھاوہ اس کی سمجھ میں نہیں آرہے تھے 'یہ اندازہ تواسے ہوگیا تھاکہ بو ڑھا آدمی جے جزل ك نام سے خاطب كيا جاتا ہے ، كوئى خطى سائنس دان تھا اور كمى سيارے ك باشندے سے ملاقات کا خواہش مند اور بھینی طور پر اس نے کسی ایسے باشندے کو حر فآر کرنے کے لئے خلامیں کوئی جلل بچھایا تھا۔ لڑکی اور بو ڑھے کی تفتگو ہے منور نے میں اندازہ لگایا تھا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سمی سارے کا باشندہ ان کے جال میں کھنس کران کے ریسیور میں پہنچ گیاہے جے منور نے وقتی طور پر اپنے چھپنے کے لئے پیند

ہڑا مجیب اتفاق تھا۔ ان بے چاروں کا مجمی کوئی قصور نہیں تھا' قصور اگر تھا تو منور

لکین اب اے سنجید گی ہے اس مسلہ برسوچنا تھا، خبطی سائنس دان جو پچھ نظر آرہا ہے' اس سے تو اس کی مالی حالت کا اندازہ ہو تا ہے' گویا اس کے پاس بے اندازہ دولت ہے اور اگر اس دولت میں منور کا ایک حصہ مجمی ہو جائے تو کیا ہرج ہے ' لیکن اس كے لئے اسے خطى سائنس دان سے أيك لمبا كھيل كھيانا پڑے گا' جو كچھ بو ڑھا موچ رہا ہے اسے وہی بن جانا ہوگا۔ اب یہ سوچنا تھا کہ کسی سارے کا باشندہ بننے میں اسے کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہوسکتے ہیں۔

بو ڑھے سائنس دان کی خواہش تھی کہ وہ زمین کو چھو ڑ کر کسی سیارے میں آباد ہوجائے اور اس لئے وہ سارے کے کمی باشندے کو تلاش کرکے اس سے وہاں کے عالات معلوم کرنے کا خواہش مند تھا' اور اس کے ذریعے اس سیارے تک رسائی کا خواہش مند بھی۔

منورنے میہ بات محسوس کرلی تھی ' ظاہرہے وہ اسے سارے تک نہیں لے جاسکتا تھا' اس لئے اس نے وودھ اور انڈوں کا چکر چلادیا تھا اور بلاشبہ بوڑھے کے حواس ورست ہو گئے تھے وہ جس طرح چرچ ایا ہوا تھا منور کو سوچ کر ہنسی آرہی تھی۔ خاصا كريك معلوم ہو يا تھا ليكن اركى.....! ممكن ہے وہ اس كى بينى ہو 'وہ خاصى چالاک لگتی تھی مورنے کئی بار محسوس کیا تھا کہ لڑکی اسے شولنے والی نگاموں سے و کھے رہی ہے گویا اندازہ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں وہ کوئی فراڈ تو نہیں ہے۔

شینے کے اس قید ظانے یا رہائش گاہ میں منور اپنے آرام وہ بستر پر لیٹ گیا اور آئندہ کے بارے میں سوچنے لگا-

اگریہ سائنس دان اس کامستقل دوست بن جائے تو اس کے بڑے فوائد حاصل ہوسکتے ہیں' مالی طور پر وہ ایک مضبوط انسان ہے اور منور کی کافی مرد کرسکتا ہے' لیکن اگر نہ بھی ہوتو ہر صورت منور ایک اجنبی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ييں سے اپنا كام جارى ركھ سكتاہے۔ كويا چھنے كے لئے يہ بسترين جگہ ہے۔ ويے بھى منورنے اس ممارت کی دیواروں میں کڑٹ کا اندازہ کرلیا تھا اور اسے سے احساس بھی ہوگیا تھا کہ عام لوگ یہاں باآسانی نہیں پہنچ کتے۔ اب یہ تو ظاہری بات ہے کہ مقامی

حکومت اس عمارت سے ناواقف نہیں ہوگی 'گویا بو ڑھے کی اپنی حیثیت بھی ہے اور اس حیثیت کے مطابق حکومت اسے پریشان نہیں کرتی 'اس لحاظ سے بھی پوشیدہ رہےٰ کے لئے یہ بهترین جگہ ہے۔

لیکن ایک غلطی ہو گئی تھی' سیارے کے بارے میں معلومات حاصل کرکے ہو ڈھا کی حد تک بدول ہو گیا تھا۔ فوری طور پریہ ضروری نہیں تھا کہ منور اسے سیارے کے بارے میں مایوس کردے' اس طرح کم از کم اسے امیدر ہتی اور ہو ڑھے کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھار ہتا۔

منور نے میں سوچ کر میہ جلد بازی کی تھی کہ کمیں ہو ڑھا اس سے سیارے میں جانے کی خواہش کا اظہار نہ کردے' ایک مشکل تو حل ہو گئی تھی لینی میہ کہ بو ڑھا شاید تی اب اس سیارے کی طرف رخ کرنے کا ارادہ کرے' لیکن منور سے اس کی دلچی لیٹنی طور پر کم ہو گئی تھی' اور وہ اس بات پر افسوس کررہا تھا کہ سلارو ہی کا باشندہ کیوں اس کے شعامی جال میں پھنیا۔

اب اس بات کو برابر کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے 'منور نے سوچا۔ بسر صورت جو بونا تھا وہ تو ہوچا کیا ہی جائے گا بونا تھا وہ تو ہوچا لیکن بو ڑھے کو قابو میں رکھنا ضروری تھا' کچھ نہ کچھ کیا ہی جائے گا منور نے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا' بے فکر انسان تھا تھو ڑی ہی ویر کے بعد نیند آگئی۔

دو سری من جب جاگاتو سب سے پہلے نگاہ ایک گوریلے پر بی پڑی جو ای کی جانب رخ کے اسے جیب می نگاہوں سے دیکھ رہاتھا الاحول ولا قو ق منور نے جلدی سے آئکھیں بند کرلیں چند ساعت اسی طرح رہا پھراٹھ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس قید خانے سے باہر نگلنے پر پابندی تو نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دروازے تک پہنچ گیا اور اب اس نے دروازہ کو لئے کی کوش کی تو چاروں طرف سے گوریلے سمٹ کر اس کے سامنے آگئے اور منور دروازے سے باہر نگل آیا۔ گوریلے اس طرح کھڑے تھے اس کی بیشوائی کررہے ہوں 'ان کے انداز میں کوئی جارحت نہیں تھی 'جس پر منور نے معنی خیز انداز میں کرون ہلائی 'دو سرے لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال جاگ اٹھا۔ وہ بوری طرح ہوشیار رہنا چاہتا تھا چنانچہ دو سرے لمحے اس کے منہ سے ایک آواز نگل۔ پوری طرح ہوشیار رہنا چاہتا تھا چنانچہ دو سرے لمحے اس کے منہ سے ایک آواز نگل۔ پوری طرح ہوشیار رہنا چاہتا تھا چنانچہ دو سرے لمحے اس کے منہ سے ایک آواز نگل۔ پوری طرح ہوشیار رہنا چاہتا تھا چنانچہ دو سرے لمحے اس کے منہ سے ایک آواز نگل۔ پوری طرح ہوشیار رہنا چاہتا تھا چنانچہ دو سرے لمحے اس کے منہ سے ایک آواز نگل۔ پوری طرح ہوشیار رہنا چاہتا تھا چنانچہ دو سرے لمحے اس کے منہ سے ایک آواز نگل۔ پر آواز بھی ہیں آواز بھی میں گھی۔ گوریلے اپناسینہ پیٹنے لگے اور منور جلدی ہیں آگ

بڑھ گیا اور گوریلے اس کے پیچھے چل پڑے 'سب سے پہلے گیتی ہی سے ملاقات ہوئی تھی جو اس جانب آرہی تھی اور پھروہ مسکراتی ہوئی منور کے سامنے پہنچ گئی۔ "مجبح بخیر۔" کیتی نے ٹرسحر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

"ارنچوں کوئیا پاک۔ "منورنے انتائی سجیدگ سے کما۔

" میں نہیں سمجی۔" کیتی تعب ہے اس کی صورت دیکھتے ہوئے بولی۔ " تیاتوں۔ تیاتوں۔ پاخ چوں' تیا تاک۔" منور پھر پولا اور اس کا ہاتھ کیڑ لیا گیتی

یورت یورت کی می است در کھنے گئی کی چند ساعت وہ احمقوں کی طرح اس کی شکل گھورتی رہی اور پھراس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔

"فوفی چوچوں کی اج-" وہ پھر بولا اور کیتی جلدی سے اس سے بازو چھڑا کردو لدم پیچیے ہٹ گئی-

" ہاں ہاں۔ صرف چند منٹ 'صرف چند منٹ انظار کرو۔ "اس بار اس نے ایک طرف دوڑ لگائی تھی اور پھروہ دوڑتی ہی چلی گئی' بندر البتہ منور کے قریب موجود تھے۔ منور نے دونوں شانے جھٹکے اور پھراسی جگہ زمین پر بیٹھ گیا۔ بندر اس کے

چاروں طرف استادہ ہو گئے تھے۔ عینی کسی قدر بدحواس می جزل کے کمرے میں پینچی تھی 'جزل اطمینان سے سے میں میں میں میں میں میں ایک کا کست میں تھیں اور دو آور الکلیان

یں کی حدر بدون کی برات سے سرے میں پاس کی انگیس بند تھیں اور دونوں انگلیاں بیٹانی پر رکھی ہوئی تھیں'اس انداز میں بھی وہ بڑا بجیب لگ رہاتھا' کیتی کے قدموں کی جانب دیکھنے لگا۔ "کیابات ہے؟" کیتی کے بریثان نظر آ رہی تھی۔

"وه- وه جاگ ميا تحاجزل-"

"كون؟" جزل نے يو جھا-

"تهماري دريافت-"

ارے۔ " جزل بے پر دائی سے بولا۔ " یہ کام آپ ہی کردیں تو بھترہے۔ " کیتی ہونٹ جینچ کر بولی۔

"صورت نہیں دیکھنا چاہتا اس صورت حرام کی۔ سالا جمینس کی اولاد۔ ملا یھی تو

ایک گھٹیا سیارے کا باشندہ۔ سوچ سوچ کر غصہ آتا ہے۔ ساری ننت برباد ہو گئی۔ غلطی سے کوئی اد هرجاہی نکلے تو .......... توبہ توبہ۔ "

"جزل پلیز- اے دیکھ تولیں۔ "تیتی ہے بی ہے بولی۔ "کیا دیکھوں اب اس میں۔ "

"ده این زبان میں بول رہا ہے۔" "کرامطل ع"دیا جہ کی میں

"كيامطلب؟" جزل چونك پرا-

"ایک عجب اور سمجھ میں نہ آنے والی زبان۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شعاعوں کے اثرات سے آزاد ہو گیاہے۔"

"اے اس عمارت کی قیدے بھی آزاد کردو۔"

" قیدے آ زاد نہیں کروں گی البتہ اے آپ کی لیبارٹری میں قید کردوں گی اور پھروہ تنگ آکراس کا تیا یانجا کردے گا!"

"خردار..... خردار.... خردار..... اس نے ہماری لیبارٹری کا رخ کیا تو اچھا میں ہوگادو سرے تم میری دوست ہویا دستمن؟"

" پہلے بھی میں آپ سے اتن دیر تک مغز کھیاتی رہی ہوں جزل۔ آخر آپ کی سجھ میں کیوں نہیں آیا۔ " گیتی آئکھیں نکال کر ہولی۔

"بس نیں آتا۔ میری مرضی۔" جزل بچوں کے سے انداز میں بولا۔

" تو پھرمیں چلتی ہوں۔ اے بند روں کی قیدے دور کرکے اس ممارت ہے باہر نکالے دیتی ہوں۔ اگر آپ کو اس سے کوئی دلچپی نہیں ہے تو پھراہے یہاں رکھنے ہے فائد ہے۔"

" نکال دو نکال دو۔ تم تو یمی چاہتی ہو کہ میں بقیہ زندگی انڈے دینے میں بسر کرووں۔ کیوں؟" جزل آ تکھیں نکال کربولا اور گیتی ہنس پڑی۔

" یہ آپ کا ذاتی معالمہ ہے جزل آپ انڈے دیں یا بیچے لیکن اس کے سلسلے میں آپ سے پھر کمہ رہی ہوں کہ عقل سے کام لیں۔ وہ آپ کا شاہکار ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی ایسا دو سرا سائنس وان موجود ہے جس نے خلاکے کسی باشندے کو قید کیا ہو؟ آپ نے تو ان لوگوں کے منہ پر کالک نگادی ہے جو خود کو خلاؤں کا ما ہر کہتے ہیں جو چاند تک تو پہنچے گئے ہیں لیکن کسی سیارے پر آبادی تک وریافت نہیں کر سکے۔ کیا خلاکا

یہ مہمان آپ کو ان تمام نام نمادوں پر فوقیت نہیں دے رہا۔ کیا آپ نے ان سب کو نیجا نہیں کھادیا؟"

کیتی کے ہر جلے پر جزل کی کیفیت برلتی جارہی تھی۔ پہلے وہ کرس سے نیک لگائے بیٹھا تھا۔ پھرسید ھا ہو کیا پھر اٹھ کھڑ اہوا۔ اس کی آئیسیں کیتی پر جی ہوئی تھیں اور پھروہ مجیب سے انداز میں بولا۔

"ارے۔ بیہ تومیں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ "

"میں مت سے آپ کو نہی سمجھا رہی ہوں جزل-"

" تو اس انداز میں کب سمجھایا تھا۔ تہمیں معلوم ہے میرا ذہن گرا نیوں میں نہیں سوچتا۔ " جزل نے گرون ہلاتے ہوئے کہا۔

" تو اب چلئے نا۔ اور وہ مشین ساتھ لے لیں۔ وہ ہماری زبان بھول گیا۔ " " چلو چلو۔ " جزل نے کہا پھر تھو ڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گئے جہاں منور گوریلوں کے در میان بیٹیاتھا۔ جزل اس کے سامنے پہنچ گیا اور پھر پہلے منور پر اس نے شعاعیں ڈالیں اور تھو ڑی دیر تک ہے عمل د ہرایا گیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا۔

"کیاتم میری آوازین رہے ہو۔ میرے الفاظ سمجھ رہے ہو؟" "کیوں نہیں دوست۔"منورنے کما۔

" تب پھر آؤ۔ ناشتہ کریں۔ ابھی تم پٹری ہے اترے ہوئے تھے۔ " جزل نے کہا اور تینوں ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ منور نے کسی قدر انچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا ویسے اس کی اداکاری بہت عمدہ تھی صاف محسوس ہور ہاتھا کہ وہ مقامی چیزوں سے ناآشنا ہے لیکن ایک ذہین انسان ہے اور ذراسی دیر میں صورتِ حال بھانپ لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔

دو سری بات بھی اس نے صاف محسوس کی تھی وہ یہ کہ لڑکی ہر کہمے اسے تول
رہی ہے اور اسے آزما رہی ہے۔ مثلاً کھانے کے سلسلہ میں اس نے جان بوجھ کر الیک
چزیں منور کے سامنے رکھیں جن کا استعال کی قدر مشکل تھالیکن منور خود بھی معمول
انسان نہیں تھا۔ بھلا ایک لڑکی اسے کیا چلا عتی تھی۔ چنانحہ ابلا ہوا انڈا چائے میں پہنچ
گیا اور سوپ گلاس میں۔

جزل ہنں ہنں کراہے ان چیزوں کے استعال کا طریقہ بنا تا رہا۔ کیتی کے الفاظ

نے اس کی ذہنی رگ درست کردی تھی اب وہ دوبارہ منور میں دلچیں لے رہا تھا۔ "آج کا دن اس کے ساتھ گزاروں گا۔ اب ہاں ایک بات تو بتاؤ۔" وہ بے اختیار بولا۔ اور منور سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ "تمہارے نام بھی ہوتے

> "نام......بال-"اس نے کہا۔ " تو تمهار اکوئی نام بھی ہو گا۔ " " کو۔ " منور نے جواب دیا۔

"کیا؟" جزل نے منہ بھاڑ کر پوچھا۔ "کیار تیں 'کو۔"

"ابے یہ مجمی کوئی نام ہے۔ کو۔ کو کو۔ " جزل بنس پڑا اور منور پریشان نگاہوں سے کیتی کو دیکھنے لگا۔

" ٹھیک ہے جنزل آپ اس کی اصل زبان سنین کے تو بہت خوش ہوں گے۔اس ''

> ں ہے۔ "کو۔" جزل نے کما پھر ہنس بڑا۔

"تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ جنرل بے حد خوش مزاج ہیں۔ "گیتی نے کمااور وہ '' سے نار خومہ گئے' منہ بال جو سال میں اس مجمد ہے نہ جنا کے اس مرموں

ناشتے سے فارغ ہوگئے' منور دل ہی دل میں اس بجیب وغریب جزل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھروہ ناشتے کے کمرے سے اٹھ گئے اور جزل اسے اپنی لیبارٹری میں لے م ا

" پہلے تو تم یہ بناؤ کہ یماں آنے کے بعد تمارے تاثرات کیا ہیں؟" جزل نے

"میں بہت خوش ہوں۔"منور نے جواب دیا۔

"لینی اپنے سارے سے دور رہ کر خوش ہو؟"

"ہاں بھین ہی سے میری خواہش تھی کہ خلاؤں کی سیر کروں۔ میرے سیارے کا ماحول بردا مشینی ہے۔ وہاں کی زندگی خاموش ہے کوئی دلچیں نہیں ہے وہاں ' بس خاموش سے جیتے رہواور پھرخاموشی سے ہی مرجاؤ۔ "

"سکون تو ہو گا و ہاں۔"

"بهت میرے دوست۔ سکون تو زندگی کا قاتل ہے۔" "کیوں۔ آخر کیوں؟"

" زندگی اگر سکون کی طالب ہو تی تو اس میں تحریک نہ ہو تی۔ ہرانسان ایک جگہ ساکت ہو تا کیا ضرورت تھی جنبش کی لیکن جنبش انسانی زندگ کی اہم ضرورت قرار

دی گئی تو پھر سکوت کیوں؟" منور نے کہا اور جنرل احکیل پڑا۔ "ابے واہ۔ تم تو فلاسنر نکلے۔" وہ منہ پھاڑ کر بولا۔ کیتی کی آئھوں میں ایک بار

ر مجتس ابھر آیا۔ میں شہر میں میں ایک میں میں ایک کو کیارہ میری میں

"میں نہیں جانیا فلاسفر کیا ہو تا ہے۔ میں نے جو پچھ کما وہ میری سوچ ہے۔" "بات تو ٹھیک کہتا ہے گیتی۔" جزل زور دار قبقہہ لگا کر بولا۔ پھر کھنے لگا۔ " تو تم ایخ سیارے سے اکمائے ہوئے تھے؟"

سپ یہ سا۔ "ہاں۔ ورنہ میں خلاؤں میں کیوں بھٹلٹا اور تمہارے ہاتھ کس طرح لگتا؟" "واہ۔ میں بھی جاننا چاہتا تھا۔ کیا تم اس وقت اپنے سیارے کی زمین پر نہیں تھے جب میرے خلائی جال نے تمہیں پھانسا؟"

دونہیں میں توسارے کی زمین سے دور خلامیں تھا۔"

"بغیر کسی خلائی جماز و غیرہ کے؟".

"خلائی جماز کیا ہوتے ہیں؟" "تمهار ا ذریعہ سفر کیا ہے؟"

" بھینس۔ " منور سنجیدگی سے بولا۔

"ابے کیا غلائی سفریں بھی بھینس ہی کام آتی ہے؟" جزل آتھیں نکال کربولا-"نہیں اس کے لئے ہم چوٹی استعال کرتے ہیں-" منور اس طرح اپنی جیب شولنے لگا جیسے کوئی چیز تلاش کررہا ہو- پھروہ افسوس بھرے لہجے میں بولا- "افسوس وہ

میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں حمیس دکھا تا۔" ''کادکھاتے؟"

> چوں-"به کیامصیبت ہے؟"

"خلائی سنرکا ذریعہ۔ ہاری زمین میں ایک پھل کی حیثیت سے اگتی ہے۔ ایک

" میں تو اب تمهارے در میان ہوں جزل ' اگر تم مجھ میں پچھ تبدیلیاں چاہتے ہو تہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ " اس نے کہا۔

" تب میں تمہارا نام۔ تمہارا نام۔ گیتی بتاؤنا' اس کانام کیار کھاجائے؟" " آپ کانام چراغ بیگ ہے ناجزل' اس کانام موم بتی رکھ دیں۔" گیتی نے جلے صنہ لھوم میں کما۔

ے بیں ا۔۔ " ٹھیک ہے ' ٹھیک ہے لیکن جزل آپ اس کا نام موم بق ضرور رکھیں۔" "آ خرکیوں 'کیوں؟" جزل عضلے انداز میں بولا۔

"بس میراایک مثوره ہے' آپ نہ مانیں بیہ دوسری بات ہے۔"

" خیر' ٹھیک ہے میں اس کا کوئی بھی نام رکھ دوں گا' الی جلدی بھی کیا ہے لیکن لیتی بسرصورت میں اب اسے قبول کرچکا ہوں اور اب میرے تجربات اس کی ذات پر سیستر ...

" تجربات؟" ميتي چونک کر بولی-

"تواور کیا۔ کیا میں اس کا اچار ڈالوں گائی تیتی بعض او قات تم بالکل فضول باتیں کرنے لگتی ہو، مجھے یہاں کی ہمدر دیا ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک تجربہ کیا تھا اور جس مقصد کے تحت کیا تھا اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے کے بعد اس پر مزید تجربات کروں گا۔ میں بید دیکھوں گا اس کی جسمانی ساخت کیا ہے اور بیہ کس صد تک ہمارے انداز میں ڈھالنے کے لئے مد تک ہمارے انداز میں ڈھالنے کے لئے میں اس پر تجربات کروں گا۔ " جزل نے کہا۔

"بو آپ کا دل چاہے کریں جزل ' ظاہر ہے آپ کی ملکیت ہے۔ " کیتی نے شائے سکو ژکر کمااور جزل کمی خیال میں ڈوب کیا۔

منور معنی خیز اندازیں ان دونوں کی شکلیں دکھ رہاتھا' ویے یہ بات اس کے لئے پریثانی کا باعث تھی کہ جزل اے اپنے تجربات کا شکار بنانے کا خواہش مندہے' وہ تو خود جزل کو شکار کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں ہے کون پھل کھالو تو وزن کم ہوجاتا ہے۔ تین چار پھل ایک ساتھ کھالو تو فضا میں سفر کرنے کی قوت پیدا ہوجاتی ہے اور انسان ہواؤں میں ذرے کی حیثیت اختیار کرجاتا ہے لین وہ ایخ محور میں ہی رہتا ہے اور جب اس پھل کا اثر ختم ہوجاتا ہے تو واپس اپنے کرے کی مشش ثقل میں آجاتا ہے۔ چنانچہ میں اکثر خلاؤں میں بھٹکتا رہتا تھا اور پھر۔ میں تمہارے جال میں پھٹس گیا۔"

. "كيے نه تچنيتے-" جزل خوش مو كر بولا- "ليكن تمهارا وه كھل حيرت انگيز

"ہاں افسوس میرے پاس کی پھل تھے لیکن ضائع ہو گئے۔" "تم اس کُرے پر آکر خوش ہو؟"

" ہاں اکین ابھی یمال میں نے صرف تم دونوں کو دیکھا ہے اور بہت سی ہاتیں معلوم نہیں الیکن مید دیکھ کرخوشی ہوئی ہے کہ تم بھی ہماری طرح ہو۔"

"اب تم واپس کس طرح جاؤ گے ؟" جزل نے پوچھا۔ "میں یمال سے واپس نہیں جانا چاہتا۔ کسی دن اس کُرے پر زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہاں واپس جاکرمیں پھراس خاموش دوریوں میں گم ہو جاؤں گا!"

"فیک ہے تم ہمارے یماں رہو لیکن شرافت ہے۔ اس ممارت کے پچھ اصول ہیں۔ جیسا کہ میں نے تہیں ہوں' ای ہیں۔ جیسا کہ میں نے تہیں ہایا میں بھی اپنی دنیا کے لوگوں سے خوش نہیں ہوں' ای لئے میں نے اس سے الگ تعلک زندگی اختیار کی ہے' تو میرے دوست تہیں بھی ای زندگی میں ضم ہو تا پڑے گا۔ کیونکہ تم میری دریافت ہو' اس لئے میں یہ بھی پہند نہیں کروں گا کہ تم دنیا کے کسی اور سائنس دان کے ہاتھ لگو' کو تہیں یمال محدود رہنا ہوگا لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تہیں اپنی دنیا سے روشناس ضرور کراؤں ہوگا لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تہیں اپنی دنیا سے روشناس ضرور کراؤں

" مجھے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہئے جزل!" اس نے کما اور جزل ہس

"اب تم بار بار مجمع جزل که کر مخاطب کرتے ہو'لیکن میں تنہیں کو کہتے ہوئے عجیب سامحسوس کر تا ہوں'کیا تم اپنا نام نہیں بدل سکتے'کو'بھلا بیہ کیا نام ہوا۔ کو'کو" جزل احقانہ انداز میں ہنتا ہوا بولالیکن اس کا چرہ سیاٹ ہی رہاتھا۔"

شکاری ہے اور کون شکار۔

ویے جزل کی حیثیت کے بارے میں اندازہ کرنے بعد اس نے اپنے مفروف وقت کا خاص بوا حصد یمال گزارنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اس کے ذہن میں نے نے خایالات جنم لے رہے تھے۔ جزل ٹابو 'جیسا کہ اس لاکی آئی نے اس کا ٹام لیا چراغ بیک 'ونیا ہے اکتایا ہوا ایک خطی سائنس دان ہے 'اس کی لیبارٹری دیکھ کریہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اچھا خاصا صاحب حیثیت شخص ہے اور شاید اچھی خاصی سائنسی ممارت بھی رکھتا ہے۔ خلا کے کسی سیارے کے باشندے کی گر قاری کا سلسلہ اگر کامیاب نہیں ہوسکا تو بسرصورت اس لیبارٹری کی اپنی حیثیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا' اگر جزل ہوسکا تو بسرصورت اس لیبارٹری کی اپنی حیثیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا' اگر جزل اس میں ناکام رہا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنس کے دو سرے شعبوں میں بھی ناکام رہا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنس کے دو سرے شعبوں میں بھی ناکام سے کے لئے جزل کو اعتاد میں لینا ضروری تھا اور اس کے لئے منور نے شمائی میں بست پھر سوچا۔ ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کرپایا تھا کہ اس لاکی اور جزل کا آپس میں کیا رشتہ ہو 'پہلے اس نے سوچا تھا کہ شاید یہ پاپ بٹی نہیں ہیں' اور آپئی بعض معالمات میں جزل بے اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ باپ بٹی نہیں ہیں' اور آپئی بعض معالمات میں جزل بے حاوی بھی ہے۔

دو تین دن گزرگے اس دوران منور نے اس عمارت کا جائزہ بھی لے لیا تھا۔
عظیم الشان عمارت بلا شبہ حسن ترتیب کا نمونہ تھی 'جس حسین علاقے میں وہ واقع تھی 'اگر اس میں تھوڑی ہی تبدیلیاں کرلی جاتیں تو نہ صرف وہ اس شرمیں بلکہ ملک بھر میں حسین ترین عمارت قرار پاتی لیکن جزل نے اسے ایک قید خانے میں تبدیل کرلیا تھا باہر کے لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی 'اس سلسلے میں جزل کے اپنے اندامات بہت سخت تھے۔ یہاں اس عمارت میں اس نے ان گوریلا بندروں کو تربیت دے کر ملازمین کی حیثیت دے دی تھی۔ انسانوں میں صرف کیتی تھی یا بھروہ خود۔ جزل اور کیتی دونوں ہم خیال معلوم ہوتے تھے۔ تب چوتھے دن جزل نے کما۔

"میں نے ایک ایسا کامیاب تجربہ کرلیا ہے گیتی جو اس مخف کی ذہنی تربیت میں مدد دے گا' اور بار بار یہ جماری زبان نہیں بھولے گا' کیوں نا اس پر تجربہ کرڈالا

"جیا آپ پند کریں جزل ' لیکن اس تجربے سے اسے کسی نقصان کے پینچنے کا

اخال توشيس ہے؟"

"اوہ قطبی نہیں ، قطبی نہیں ، تم جزل کو اتنا ہے وقوف کیوں سمجھتی ہو۔ میں اسے زرا بھی گزند نہیں پنچاؤں گا۔ یہ میرا آئیڈیل ہے اور گیتی تہماری اس بات سے میں اب متنق ہوں کہ اس کی شخصیت بلاشبہ اس دنیا کے لوگوں سے بالاتر ہے اور یہ عام لوگوں کی بہ نبیت کافی مہموم ہے ، جھے اس سے اس لئے بُر خاش نہیں ہے کہ اس کا خمیر اس زمین کی مٹی سے نہیں اٹھا ، چنانچہ اسے میرے ہاتھوں بھی کوئی تکلیف نہیں پنچے اس آئی نہیں کہ کی تکلیف نہیں پنچے اس آئی دیا تھوں بھی کوئی تکلیف نہیں پنچے اس گا۔ "

" آپ کے ہاتھوں تکلیف تو کسی کو نہیں پہنچ سکتی جزل آپ تو ان لوگوں میں سے میں جو تکلیف پنچانے کی بجائے تکلیف اٹھا کر کنار ہ کش ہو جاتے ہیں۔ "

"اچھااچھا نضول باتیں مت کرو' میں جو ہوں میں جانتا ہوں' تہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ " جزل آئکھیں نکالتا ہوا بولا اور گیتی مسکرانے گی۔

منور جزل کے تجربے سے خوفردہ تھا۔ اس اوٹ پٹانگ سائنس دان کا تجربہ الٹا بی نہ ہوجائے اور وہ اپنی زبان بھی بھول جائے لیکن بسرحال وہ خود کو اس تجربے کا شکار ہونے سے نہ بچا سکا۔ جزل اسے لیبارٹری میں لے گیا اور پھر اس نے اسے آپریش ٹیبل پر لٹانے کے بعد کئی مشینی عمل کئے لیکن منور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ گیتی اس تجربے کے دوران موجود نہیں تھی۔

تموڑی دیر کے بعد وہ اس تجربے سے فارغ ہوگیا۔ آپریش ٹیبل سے اٹھا کراس نے منور کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور منور بیٹھ گیا۔ جزل غور سے اسے دکھیے رہاتھا۔ "کیا محسوس کررہے ہو؟" اس نے پوچھا۔

"ا یک عجیب سی کیفیت جزل-" منور الجھے ہوئے انداز میں بلا-

"بیان کرو۔ بیان کرو۔"

" یوں لگ رہاہے جیسے' جیسے تم نے اپنی دنیا میرے سامنے کھول دی ہو۔ میں اس دنیا اور اس کے لوگوں کو محسوس کر رہا ہوں جزل-"

"ابے نہیں۔" جزل بو کھلا کر بولا۔

" سے جزل کیسی ہے تمہاری ویا۔ میرے سارے کے لوگوں سے بھی زیادہ

96 O sib

نفرت انگیزلوگوں کی بستی- تعجب ہے-" " مجمع خود مير سب ناپند بين - مر پيارے بھائي تجرب ميں پھر كوئي گربر ہوگئي ہے۔ میں نے تو صرف اپنی زبان تہمارے ذہن میں مرکوز کی تھی بید دو سری باتیں کمال سے جان مے۔ اب لیتی کو شیس بنانا خدا کے لئے۔ وہ ویسے ہی میرا نداق اڑاتی

"كيول نداق ا ژاتى ہے جزل؟"

"غلط نہیں اڑاتی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گڑ ہو ہو جاتی ہے۔ کرتا کچھ ہوں ہو کچھ جاتا ہے اور وہ اس کا خوب نداق اڑاتی ہے۔ شکرہے تہمارے سلسلے میں اس نے مجھ نہیں کماورنہ تم نے تو کہاڑا کرہی دیا تھا۔"

"میں نے کیا کہاڑہ کردیا تھا؟" منور نے بوچھا۔ "ابے تمهارے سارے کی ایسی تیسی۔ وہ کوئی سارہ ہے جمال انسان کی جنس

"اوه-" منورن بشكل تمام ايك قتعه بضم كيا تعا- بجروه سنجيد كى سے بولا-

"تم نے مجھے فلاسفر کما تھا جنرل-" "اس وقت - ہاں تم نے ایس ہی تفتگو کی تھی-"

و کیاوہ ہاتیں حقیقت سے دور تھیں۔"

"حقیقت!" جزل ٹابونے طنریہ انداز میں کما۔ "حقیقت کیا ہوتی ہے یہ جانتے

"اگر تمهاری نگاہوں میں اس کا کوئی خاص مفہوم ہو تو بتا دو۔" " باں۔ میری نگاہوں میں اس لفظ کا مفہوم ہے ' صرف میں شمیں ہماری لغت میں ' بلکہ لغت انسانیت میں بے شار الفاظ ایسے میں جن کے منہوم کا تعین تو کیا گیا ہے لیکن لفظوں کو تراشنے والے بھی اس بات سے واقف ہیں کہ یہ الفاظ نا قابلِ عمل ہیں۔".

"وه الفاظ كون سے بيں جزل؟" منور نے دلچيں سے يوجھا۔ "وه الفاظ-" جزل نے دایاں گال سلاتے ہوئے کما- "بے شار جیسے خلومں" محبت ' یکا نگت ' بهدر دی ' فلاح وغیره وغیره - "

" ہوں۔ تو تمہاری دنیاان کی مغہومیت سے منحرف ہے۔"

"منحرف نهیں۔ سب انہیں تتلیم کرتے ہیں لیکن اپنے لئے نہیں صرف موقع عل کے اعتبارے استعال کرنے کے گئے۔"

" تم نے نہ جانے میرے اوپر کیا تجربہ کیا ہے جزل۔ بلاشبہ اس تجربہ کی بنا پر میں کم

حہیں اس زمین کاعظیم سائنس دان کہ سکتا ہوں۔ اوہ۔ تم نے تو میری شخصیت ہی

"كيول- كيول- كيا بوا؟" جزل مسرت بحرى مسكرابث كو روكني كى ناكام

كوشش كرنے لگا-

"میرے ذہن میں تمہاری یہ دنیا ایک کتاب کی مانند کھل گئی ہے۔ میں اس دنیا کو تمہارے انداز میں دکھے سکتا ہوں۔ تہمارے انداز میں اس کے بارے میں سوچ سکتا

"أكريين اپني عظمت كومنظرِ عام پر لے آؤں تو اس دنیا میں تهلكه مچ جائے ليكن ان احمق عناد پرستوں کے درمیان خود کو عریاں کرنا بھی اپنے آپ کو مصیبت میں

گر فار کرنے کے مترادف ہے۔"

"ساری دنیا تمهاری طرف دو ژپڑے گی- ہر شخص اس فکر میں ڈوب جائے گا كد كس طرح تم سے تمهاري عزت و عظمت چين لے۔ اس لئے بهتريمي ب كه خاموثی سے وقت گزارو۔ دنیا کونہ دیکھو خود کو دیکھو۔"

"میں دعوے سے کہ سکتا ہوں جزل کہ لوگ تمہاری عظمت کی گر د بھی نہیں پاکتے میرا خیال ہے کہ اس ملک نے تہمارے ساتھ بہت براسکول کیا ہے۔"

" صرف بير كمناكافي نه مو گا-ميرے ساتھ جو گزر چكى ہے وہ ميرى روح ميں ناسور ك ماند ہے۔ آه على اسے ياد نيس كرنا جا بتا۔ "جزل كے چرے ير حسرت كے آثار ا بحرآئے اور منور گھرى نگاہوں سے تکنے لگا، پھر بولا۔

"اب چھو ڈو جزل۔ کیوں یا د کرتے ہوان باتوں کو۔ آج تمہارے پانے کا دو سرا سائنس دان موجود نہیں ہے۔ اب وہ تمہار اکیا بگاڑ کتے ہیں۔"

"اب- اب تومین ان کی صور تین بگار دول عادت سے مجبور مول- آج بھی ہمی انسیں کسی اجتماعی مدد کی ضرورت پیش آجاتی ہے تو خود کو باز نہیں رکھ پا تا۔ " "اوہ جزل' مجھے اس غلط فنی پر افسوس ہے' تہماری زمین کی چند اصطلاحات ابھی میرے لئے اجنبی ہیں۔ "منور نے جلدی سے کما۔ اس وقت گیتی آئی۔ اس نے کمی قدر تعجب سے ان دونوں کو دیکھااور پھر جزل کی طرف رخ کرکے بولی۔

وكياآب كاتجربه كامياب رباجزل؟"

"سوفيصدى ان سے بوچھو-"

"بسرحال اب کیا اراده ہے؟"

"يقينا جزل-"

" ویسے بیہ بردا پیارا انسان ہے۔ دل موہ لینے والی عادت کا مالک۔ میں اس سے بے حد خوش ہوں گیتی۔ "

"اس میں اس بے نام انسان کی خوش بختی ہے-" "ویسے آیتی کیوں ناہم اے اپنی پیند کا کوئی نام دے دیں-"

" تو چربه کام کیوں نہیں کر کیتے جزل!"

'' یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اسے ٹاقب کہیں گے۔ یہ شمابِ ٹاقب ہی کی مانند '' یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اسے ٹاقب کہیں گے۔ یہ شمابِ ٹاقب ہی کی مانند ٹوٹ کر خلامیں پنچااور ہم نے اسے تھینچ لیا۔ کیا تنہیں یہ نام پیند ہے کیتی ؟''

"ئے مدلیند۔"

"مُهيک ہے يہ ثاقب ہے۔ سمجھے تو آج سے تم ثاقب ہو۔" مور میں میں کے تمریب قبل میں دور در میں اور می

" مجھے تمہاری پیند کاکوئی بھی نام قبول ہے جزل۔" منور نے جواب دیا۔ دوپہر کا وقت نزدیک تھا وہ کھانے کے لئے اٹھ گئے۔ جزل بہت خوش نظر آ رہا

تھا۔ کھانے ہی کے دوران اس نے گیتی کو مخاطب کیا۔

" فاقب مارا آئیڈیل ہے گیتی۔ میں نے اپنے پروگرام سے مایوس موکراسے

"واہ جزل۔ دل چاہتا ہے تمہارے قد موں میں جان دے دوں۔ یہ زمین تم جیرِ عظیم لوگوں سے مالا مال ہے تواسے اور کیا چاہئے۔ "منور نے کما اور خوشی کے مارے جزل کی حالت غیر ہوگئی۔ وہ بڑے بھونڈے انداز میں شرماتا ہوا بولا۔

"ارے ارے - اب اتنا شرمندہ بھی مت کروپارے دوست۔ میری جان 'تم بھی تو کی سے کم نمیں ہو۔ ساری زندگی میرے ساتھ گزار د۔ عیش کرو۔ میں بید دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کردوں گا۔"

"ليكن ميرا خيال ب جزل- كيتي مجھے بند نيس كرتى-"

"مجال ہے اس بھُو تی والی کی۔ ٹھیک کرکے رکھ دوں گا۔" جنزل غصے سے بولا۔ " نہیں نہیں - اس بے چاری نے جھے سے پچھ نہیں کہا۔ بس سے میرا خیال تھا۔ ممکن ہے اس کی وجہ سے ہو کہ وہ بھی دنیا کی ستائی ہوئی ہو۔"

" ہاں۔ کیتی کی کمانی بڑی سفاک ہے۔ جانتے ہو وہ مجھے کہاں ملی؟"

"میں کیسے جان سکتا ہوں جزل؟"

"ایک فجہ خانے میں۔ ایک اوباش لڑی کے روب میں۔ ہروفت منشیات کے نشے میں ڈوبی رہتی تھی۔ زندگی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور ہر لمحہ موت کی خواہش مندرہتی تھی۔"

" کیوں۔ آ خر کیوں جزل؟"

"وہ بچپن سے بے سمارا تھی۔ والدین حادثے میں ہلاک ہوگئے اور اسے سرچھپانے کا ٹھکانہ تلاش کرنے کی کوشش میں گیارہ سال کی عمر میں عزت وعصمت سے ہاتھ دھونے پڑ گئے اور اس وقت جب وہ زندگی کے دکھ سے آشنا بھی نہیں تھی اسے مکمل عورت بنما پڑا اور پھروہ بستیوں میں گرتی چلی گئی لیکن ایک ایسی لؤگی تھی وہ جے اپنی بستیوں کا حساس تھا اور میں احساس میری بسند بن گیا۔"

"تہماری پند؟"منور تعب سے بولا۔ ...

"ہاں۔ میری پند۔" جزل نے خوابناک کیج میں جواب دیا۔ "ترین آکار میران میں میں عشمی تعرب

"تت- توکیاوہ تمہاری بیوی ہے؟" منور تعجب سے بولا۔

" بیوی ہوگی تمهاری۔ میرے لئے تو وہ بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ " جزل ایک دم بھڑک گیا۔

ناپند کیا تھا لیکن یہ اپنے اوصاف میں مفرد ہے۔ چنانچہ میرے ذہن میں بے شار پروگرام آنے گئے ہیں۔ وہ تجربات جو میں نے کمی ساتھی کے نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی کردیئے تھے۔ آج بھی میرے ذہن میں موجود ہیں اور اپنے اس دوست کو میں بے تکلف تجربات کی بھٹی میں جھونک سکتا ہوں۔"

سیمتی نے جلدی سے منور کی شکل دیکھی لیکن منور نے یہاں بھی خود پر پوری طرح قابو پالیا۔ کیتی بے افتیار مسکرا پڑی تھی۔

" بالکل مناسب جزل ۔ یہ عام انسانوں کی مانند کمزور بھی نہیں ہیں آپ ان پر ہر قتم کے تجربات کر بچتے ہیں۔ "

" بالکل بالکل۔ ادر اب تم دیکھنا ذرا جزل ٹابو کو۔ " جزل کی بتیں نکلی پڑ رہی ۔۔

منور پوری طرح مطمئن تھا۔ جو مثن اس نے شروع کردیا تھا اے آگے ہوھائے کے لئے اس کے پاس عمدہ کارکن بھی تھے اور اس پورا اطمینان تھا کہ اس کی طویل غیر موجودگی اس کے مثن کو متاثر نہیں کرے گی۔ تمام اداروں کے لئے فنڈ موجود تھے۔ خود منور تو غیر حاضری رہتا تھا کیونکہ پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ اس نے کارکوں کو ہدایت کردی تھی کہ اس کے لئے فکر مند نہ ہوا جائے خواہ وہ کتنے ہی دن

ان سے رابطہ قائم نہ کرے۔
دالی تھی اور اسے جزل ٹاپو کو راہ پر لانے کی فکر تھی۔ اس نے پوری ممارت دکھ دالی تھی اور اسے بیٹین ہوگیا تھاوہ اتفا قات کے سمارے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں اس کے مثن کو بڑی مدد مل سکتی تھی۔ اپ مثن کی جمیل کے لئے اسے دولت کی ضرورت تھی اور دولت کے حصول کے لئے اب وہ یہ کو شش کرلینا چاہتا تھا۔ اپ وطن کے لوگوں سے منور کو دلی ہمدردی تھی۔ پسے ہوئے انسان جو مصائب کے بوجھ تطے دب کراپی شخصیت کھو بیٹھے تھے۔ آلام کی زندگی ان کی بیٹانی کی کیروں میں تحریر تھی۔ وہ اس تحریر کو منا دیتا چاہتا تھا۔ حالا نکہ ابھی اسے وطن آئے ہوئے زیادہ دن تھی۔ وہ اس تحریر کو منا دیتا چاہتا تھا۔ حالا نکہ ابھی اسے وطن آئے ہوئے زیادہ دن شہیں گزرے تھے لیکن اس مختمروقت میں اس نے جو پچھ دیکھا تھا اسے دکھ کراس کا شہیں گزرے تھے لیکن اس مختمروقت میں اس نے جو پچھ دیکھا تھا اسے دکھے کراس کا دل خون کے آنبو رو رہا تھا۔ اور پھر اس نے سوچا جب اس کے وطن کے لاکھوں

لوگ بے کردار زندگی گزار رہے ہیں تو وہ خود اپی شخصیت کے و قار کو ہر قرار رکھنے کی

کوٹش کیوں کرے خواہ اے کمی نام سے پکارا جائے وہ اپنے آپ کو ان کے لئے وتف کرلے گاخود کو مٹا کر انہیں زندگی سے روشناس کرائے گا اور اس جذبے کے تحت اس نے خود کو ساج کے بڑے کرداروں میں شامل کردیا تھا۔

ا تقاقات نے اسے جزل ٹابو تک پہنچا دیا تھا۔ اس مخض کی ذہنی کیفیت بھی بیزاری کاشکار تھی اور اس نے اپنی دنیا الگ جھلک بنالی تھی۔ اس کی دولت نے اس بیزاری کاشکار تھی اور اس نے اپنی دنیا الگ جھلک بنالی تھی۔ اس کی دولت نے اس دنیا کی نگاہوں میں ممتاز کرلیا تھا نگین منور کے خیال میں یہ سارے حقوق اسے نہیں ماصل ہونے چاہئے تھے۔ اس جیسے دو سرے انسان تو اپنی سانسوں پر بھی قادر نہیں ماصل ہونے چاہئے تھے۔ اس جیسے دو سرے انسان تو اپنی سانسوں پر بھی قادر نہیں

سین چند روزیهاں رہنے کے بعد منور نے اپنے پرو آرام میں کئی تبدیلیاں کی تخصیل ایک چند روزیهاں رہنے کے بعد منور نے اپنے پرو آرام میں کئی تبدیلیاں کی تخصیل ایک اور کام لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ممکن ہے جزل ٹابواس کا بہترین مدوگار ٹابت ہو اور اس کے مشن کی جمیل میں اسے سائنسی امداد دے سکے۔ بات مرف اسے آمادہ کرنے کی تھی اور منور نے اس کی کمزوری پکڑلی تھی۔ عام انسانوں کی مانند جزل بھی اپنی ستائش کا شکار ہوجاتا تھا۔ ہاں گیتی خطرتاک تھی۔ یہ لڑکی کافی

چالاک معلوم ہوتی تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک منور کے لئے اسٹ تباہ تھا۔ دو سرے ون ناشتے کی میز پر تینوں موجو دہتے۔ جزل ٹابو کا موڈ بے حد خوشگوار نظر آر ہاتھاوہ بار بار مسکرا دیتا تھا۔ گیتی نے اسے محسوس کرتے ہوئے سوال کرڈالا۔ ''کیابات ہے جزل۔ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟''

"اس کی ایک خاص وجہ ہے۔" "ہمیں بتائیں گے جزل!" کیتی بھی مسکر اکر یولی۔

" ہاں کیوں نہیں۔ تم دونوں کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ دراصل خلا کے کمی انسان کو قابو میں کرنے کا جنون میرے اوپر اس حد تک سوار تھا کہ میں نے اپنے والد کے تمام پروگرام پس پشتہ ڈال دیۓ تھے۔ اب اپنی اس کوشش میں کامیاب ہونے

کے بعد میں نے ایک نئے تجربے کے لئے کام شروع کیا ہے۔"
"ادہ۔ دہ کیا جزلی؟" کیتی نے دلچی سے پوچھا۔

" تہیں یا و ہو گا گیتی 'میں نے تہہیں ایک فارمولے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں

نے تم ہے کہا تھا کہ انسان کے اپنے اندر لاتعداد قوتیں پوشیدہ ہیں ضرورت صرف

اس بات کی ہے کہ اس کی کوئی خاص قوت ابھر آئے۔ میں ان قوتوں کو ابھارنے پر کانی عرصہ تک تجربات کر تا رہا ہوں اور اس میں کامیاب بھی ہوا ہوں لیکن زمین کے لوگوں

ہوتی ہیں۔ تم نہ ذہین ہونہ کار کردگی کے معاملے میں جاندار۔ ذرای بات پر اوئی اللہ سمہ کر دو ہری ہوجاؤگی اور میرے پاس تنہیں عورت سے مرد بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے۔"

' آپ میری تو بین کررہے ہیں جزل۔'' کیتی بولی۔ '' آپ میری تو بین کررہے ہیں جزل۔''

" ہاں کر رہا ہوں۔ بگا ژلو میرا کچھ۔" "احچی بات ہے۔ میں دیکھ لوں گی' میں دیکھ لوں گ۔"

"ا چی بات ہے۔ میں دمیھ کول کی میں ومیھ کول کی۔"
"چشمہ لگا کر دیکھنا۔ اب جمھے کسی کی پرواہ نہیں ہے سمجھیں۔" جنزل نے بھی طلق پھاڑ کر کما اور کمیتی پاؤں پٹختی ہوئی چلی گئی۔ جنزل اسے جاتے ہوئے دیکھنا رہا اور

طق پھاڑ کر کہا اور کیتی پاؤں پٹختی ہوئی چلی گئی۔ جنرل اسے جا پھرا چانک ہی اس کے چرے پر بدحواسی کے آٹار نظر آئے۔ قدم میں میں اس کے چرے پر بدحواسی کے آٹار نظر آئے۔

"ابِ ' ابِ وہ ناراض ہوگئ ' کچھ سوچو کچھ سوچو تو ' ناراض ہو کر وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہو کہ وہ بہت خطرناک ہوجاتی ہے اور پھر میں خود کشی کے بارے میں غور کرنے لگتا ہوں۔ "
"تم اس سے خوف زدہ ہو جنرل.........؟" منور نے پوچھا۔

" شیں خوف زدہ نہیں ہوں' گروہ...... تم جانتے نہیں ہویا ر......... وہ میری زندگی حرام کروے گی۔" " من برخ میں عصر من سوال کیا۔

"كس طرح......؟" منورئے سوال كيا-"كة اور بليوں سے ، چوم اور چھپكيوں سے ، اب بال ايك بات تو بتاؤ" بوڑھے نے راز دارانہ انداز ميں سوال كيا- "كيا تہيں چھپكيوں سے ۋر لگتا ہے؟"

> بوڑھے نے منورے پوچھا۔ "چھپکلیاں کیا ہوتی ہیں......؟" «لمر کمر کمار کرنے نہ کا نہ میں ا

" لمبی لمبی گھنادُ نی نفرت انگیز اور سانپ....... توبہ توبہ....سازی کے گلے بن سے تو مجھے سخت نفرت ہے 'گر میرے دوست اگر 'یہ ساری چیزیں مجھے اپنے بسترمیں ملیں تو تم خود سوچو میرا کیا حشر ہو سکتا ہے........؟" ے میں انا بیزار ہوں کہ ان پر کوئی تجربہ میرے لئے نا قابلِ عمل ہے۔ اگر ان میں سے
کی کو بیہ قو تیں حاصل ہو گئیں تو وہ دو سروں کا بعینا حرام کردے گا۔ ان لوگوں میں
ظرف کا فقدان ہے۔ پھر میں نے جبنجلا کر کسی جانور پر بیہ تجربات کرنے کا منصوبہ بنایا
لیکن جانوروں کی اپنی سوچ محدود ہوتی ہے اور پھران کے اندر وہ قو تیں بھی نمیں جو
انسانوں میں ہوتی ہیں۔ آ خر کار گیتی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کسی نوزائیدہ نچے کو
حاصل کروں گااوراے اپنی تگرانی میں تربیت دے کراہے ایٹ تجربے کاشکار بناؤں

جس کامیں خواہش مند تھالیکن میرے دو سرے تجربے کو مدد ضرور مل گئی! "میں نہیں سمجھی جزل۔" " ثاقب میری امیدوں کی قندیل بن گیاہے۔"جزل نے سرد لیجے میں کہا۔ "اوہ تواب یہ تجربات آپ ان پر کریں گے۔"

گالیکن در میان میں یہ خلائی پروگرام آکودا۔ اس سے مجھے وہ فائدہ تو حاصل نہیں ہوا

"کیوں نہیں کروں گا۔ وہ انسانوں کی خصوصیات رکھنے والا ایک غیر انسانی وجود ہے جے اس دنیا ہے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں ایک طویل انتظار سے پچ گیا گیتی اور اب میں اپنے اس تجربے کو دوبارہ شروع کرسکتا ہوں۔ بس اس لئے خوش ہوں۔"

کیتی خاموش ہوگئ' لیکن اس کے چرے پر کمی قدر ناگواری کے آثار نظر آرہے تھے جے جزل نے محسوس کرلیا اور دوبارہ بولا۔ "کیوں کیتی تہمیں میرے اس انکشاف سے کوئی تکلیف پنچی۔"

"ہاں جزل!"

"ارے۔ وہ کیوں؟" "آپ نے مجھے اس قابل کیوں نہیں سمجھا جزل۔ کیابیہ تجربہ مجھ پر نہیں کیا جاسکتا

"اے بس رہنے دو۔ میں گدھا ہوں کیا۔ ذرا ذرا ی بات پر مجھے بلیک میل کرنے پر تل جاتی ہو۔ تم عورت ہو گیتی۔ ان خصوصیات سے بہت دور جو مرد کو حاصل "بروا مت کرویار 'کمہ ڈالو۔ " جزل نے فراخ دلی سے کما اور منور کسی سوچ میں گم ہوگیا۔ پھروہ بھاری کہجے میں بولا۔

" میں تمہاری دنیا سے تعلق نہیں رکھتا جزل 'لیکن بعض سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں اور میں الجھ کررہ جاتا ہوں۔"

"وه کیا.....؟" جزل نے پوچھا۔

"جزل تم اپنی دنیا ہے اس قدر بیزار ہو'تم یہاں کے لوگوں کو اس قدر ناپبند کرتے ہو'لیکن اس کے باوجود تمہارے ذہن کے گوشوں میں ایک جذبہ ایک احساس ضید دیشہ میں میں "

"کیا جذبہ 'کیا احساس؟" جزل نے پھاڑ کھانے والے انداز میں بوچھا اور منور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔

"تم ان لوگوں سے نفرت کرنے کے باوجود ان سے محبت کرتے ہو۔" منور نے مضبوط لیجے میں کمااور جزل اسے خونخوار نگاہوں سے گھور تارہا' چند کمجے وہ اسی انداز میں دیکھارہا' چرعضلے لیجے میں بولا۔

" تم نے پھر فلاسفر بننے کی کوشش کی ' حالا نکہ میں کمہ چکا ہوں کہ مجھے فلسفہ بالکل نہیں ہے۔ "

"تم ان سے نفرت کرنے کے باوجود محبت کرتے ہو' میرا دماغ خراب ہے تا جو ان بھوتی والوں سے محبت کروں..... ارے کیا دیں گے یہ میری محبت کے جواب میں؟ نفرت' فریب' اور کیا ہے ان کے پاس۔"

" میک ہے جزل میں مانتا ہوں تم درست کمہ رہے ہو یقینا تہماری محبت کے باوجود ہم ان برے لوگوں کو جاہتے باوجود ہم ان برے لوگوں کو جاہتے باوجود ہم ان برے لوگوں کو جاہتے ..."

۔ " دیکھو دیکھو اب تم فضول باتنیں مت کرو' ورنہ میں اٹھ کر جلا جاؤں گا۔ " جنرل نے کہا۔

سے ہاں۔
"میں تم سے پہلے ہی معذرت کرچکا ہوں جنرل اور اجازت لے چکا ہوں کیکن
اس کے باوجود بھی اگر تم منع کرو گے تو میں خاموش ہوجاؤں گا...... لیکن جو بات
میرے ذہن میں ابھی ہے ابھی دہے گی۔"

" کیتی کے پاس .....؟ "منور نے تعجب سے پوچھا۔

"تو اور کیا میں اپنی خالہ کی بات کررہا ہوں۔" بو ڑھا جھلائے ہوئے لیج میں بولا۔ اس کا بار بار پٹری سے اتر جانا منور کے لئے بے حد جیرت انگیز تھا' عام حالات میں وہ ایک سنجیدہ آدمی تھا لیکن بعض او قات وہ اتنا مخرہ اور کٹکھنا ہوجا تا تھا کہ منور کو اس کی شخصیت پر تعجب ہونے لگنا تھا۔

"لکین تم اس میں مداخلت کیوں نہیں کرتے جزل……؟"

"چھوڑو چھوڑو یار'نفنول باتیں مت کیا کرو' ساری دنیا میں کوئی تو ایہا ہو جس
کے کسی کام میں کوئی مداخلت نہ کی جائے' دنیا کے بہت سے برے لوگوں سے وہ بہت
اچھی ہے گریاروہ ناراض ہوگئی ہے' تم خود سوچو' بھلا عور توں پر بھی ایسے تجربات کئے
جاشتے ہیں لیکن ہاں تم یہ تو بتاد کہ کیا تم خود اس تجربے کے لئے تیار ہو؟"

کیا تجربه کرنا چاہتے ہو جنرل.....؟ "منور نے سوال کیا۔ "بس تم مجھے صرف ایک بات بتادو.....میں تمهارا گوشت اور ہڈیاں الگ الگ کردوں تو کوئی اعتراض تو نہ ہو گا......؟".

" بچھے تمہاری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے جنرل 'کیونکہ مجھے تمہاری ذات پر اعتبار ہے۔ "منور نے جواب دیا اور جنرل کا چرہ خوشی سے جیکنے لگا۔

"اگریہ بات ہے میری جان تو بہرصورت اتنا بھروسہ ضرور رکھو کہ میں تہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا'جزل دوستوں کا دوست ہے اور دوستوں کے انتخاب میں وہ بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے۔"

"محیک ہے جنرل میں تمہارے تمام تجربات کے لئے تیار ہوں' لیکن سب سے زیادہ الجھادینے والا ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں گر دش کر تا رہتا ہے۔"
"وہ کیا......؟" جنرل نے یوچھا۔

"مکن ہے میری باتیں تہیں پندنہ آئیں.....?"

" پر وا مت کرویار' که ڈالو۔ " جزل نے فراخ دلی سے کما اور منور کسی سوچ میں گم ہوگیا۔ پھروہ بھاری لہج میں بولا۔

'' میں تمہاری دنیا ہے تعلق نہیں ر کھتا جزل' کیکن بعض سوالات میرے ذہن آ ۔۔۔۔ ''

مِن آتے ہیں اور میں الجھ کررہ جاتا ہوں۔"

" وه کیا......؟" جزل نے پوچھا۔

"جزل تم اپنی دنیا ہے اس قدر بیزار ہو' تم یماں کے لوگوں کو اس قدر ناپند کرتے ہو' لیکن اس کے باوجود تمہارے ذہن کے گوشوں میں ایک جذبہ ایک احساس

ضرور پوشیدہ ہے۔" "کیا جذبہ' کیا احساس؟" جزل نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا اور منور " سیست سے ہے۔

کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔

"تم ان لوگوں سے نفرت کرنے کے باوجو د ان سے محبت کرتے ہو۔" منور نے مضبوط لیجے میں کہا اور جزل اسے خونخوار نگا ہوں سے گھور تا رہا' چند کمجے وہ اس انداز میں دیکھیارہا' پھر غصلے لیجے میں بولا۔

" " تم نے پھر فلاسفر بننے کی کوشش کی الائکہ میں کمہ چکا ہوں کہ مجھے فلفہ بالکل رنہیں ہے۔"

"تم ان سے نفرت کرنے کے باوجود محبت کرتے ہو' میرا دماغ خراب ہے تا جو ان بھوتی والوں سے محبت کروں..... ارے کیا دیں گے یہ میری محبت کے جواب میں؟ نفرت' فریب' اور کیا ہے ان کے پاس-"

" دیکھیو دیکھو اب تم نضول ہاتیں مت کرو' ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ " جزل نے کہا۔

ے الما۔ "میں تم سے پہلے ہی معذرت کرچکا ہوں جزل اور اجازت لے چکا ہوں کین اس کے باوجود بھی آگر تم منع کرو گے تو میں خاموش ہوجاؤں گا..... کیکن جو بات میرے زہن میں امجھی ہے المجھی رہے گی۔" "تہمارے بستر میں......؟" منورنے تعجب سے پوچھا۔ "تو اور کیا اور کیا کرے گی وہ میرے ساتھ 'اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے 'گر سیر سب کچھ انٹا خوفناک ہے کہ میری جان نکلتی ہے 'تھمیں پتاہے اس کے پاس کتنے سانپ ہیں.......؟"

" " آگیتی کے پاس .....؟ " منور نے تعجب سے بوچھا۔

"تو اور کیا میں اپنی خالہ کی بات کررہا ہوں۔" بو ڑھا جھلائے ہوئے لیجے میں بولا۔ اس کا بار بار پٹری سے اتر جانا منور کے لئے بے صد جیرت انگیز تھا' عام حالات میں وہ ایک سنجیدہ آدمی تھا لیکن بعض او قات وہ اتنا مسخرہ اور کئکھنا ہوجا تا تھا کہ منور کو اس کی مخصیت پر تعجب ہونے لگتا تھا۔

"لیکن تم اس میں مداخلت کیوں نہیں کرتے جزل.......؟"

"چھو ڑو چھو ڑو یار' نضول باتیں مت کیا کرو' ساری دنیا میں کوئی تو ایہا ہو جس کے کسی کام میں کوئی مداخلت نہ کی جائے' ونیا کے بہت سے برے لوگوں سے وہ بہت اچھی ہے مگریاروہ ناراض ہوگئی ہے' تم خود سوچو' بھلا عور توں پر بھی ایسے تجربات کئے جاسکتے ہیں لیکن ہاں تم یہ تو بتاؤ کہ کیا تم خود اس تجربے کے لئے تیار ہو؟" جاسکتے ہیں لیکن ہاں تم یہ تو بتاؤ کہ کیا تم خود اس تجربے کے لئے تیار ہو؟" کیا تجربہ کرنا چاہتے ہو جزل………؟" منور نے سوال کیا۔

"بس تم مجھے صرف ایک بات بتادو........ میں تمهارا گوشت اور ہڈیاں الگ الگ کردوں تو کوئی اعتراض تو نہ ہو گا.........؟".

" مجھے تمهاری کمی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے جزل 'کیونکہ مجھے تمهاری ذات پر اعتبار ہے۔ "منور نے جواب دیا اور جزل کا چرہ خوشی سے جیکنے لگا۔

"اگریہ بات ہے میری جان تو بسرصورت اتنا بھروسہ ضرور رکھو کہ میں حمیں کوئی نقصان نہیں پنچاؤں گا' جزل دوستوں کا دوست ہے اور دوستوں کے انتخاب میں وہ بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے۔"

" ٹھیک ہے جزل میں تمہارے تمام تجربات کے لئے تیار ہوں' لیکن سب سے زیادہ الجھادیے والا ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں گروش کر تا رہتا ہے۔" "وہ کیا..........?" جزل نے یو چھا۔

"مكن ب ميرى باتس تهيس بيندنه آئيس......؟"

"فضول بات ہے' میں کسی کی زندگی کیوں لوں۔ میں اتنا سنگ دل تو نہیں

ہوں۔ "پھر خود کو سَگدل کیوں ظاہر کرتے ہو جزل.....میری بات مان کیوں نہیں لیج کہ تم ان سے نفرت نہیں کرتے صرف ناراض ہو۔"

لیے لہ م ان سے حرف یں رہ حرف ہوں ہے۔ اپنی کھوپڑی الٹی ہے۔ بردی مشکل سے قابو میں آتی ہے اور تو ہے کی بھواس کر رہا ہے۔ تیری مرضی ہے تجربہ کے لئے تیار ہوتا ہے ہو' نہیں ہوتانہ ہو۔ میں تجھے مجبور نہیں کروں گا۔ بس اب یہ بے کارباتیں ختم کردے۔"

'' اب مجھے جانے کی اجازت دو جزل..... میں اس عمارت میں بھی سیں رہوں گا۔ ''منور نے کمااور جزل بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔

"ہو گیانا زمین کے پانی کا اثر ......" اس نے تکخ کہے میں کہا۔ "مجبوری ہے جزل 'تم میری بات ہی نہیں سن رہے۔" "کیا کمنا چاہتے ہو آخر ......."

" فرض کر و جزل تم اپنی دنیا کے لوگوں سے نفرت کرتے ہو.......... اگر آج کوئی تابی آجائے اور لوگ بے بی سے مرنے لگیس تو کیا تمہارا ضمیر نہیں جاگے گا تمہیں لوگوں کی موت کا افسوس نہیں ہوگا؟"

" کیول نهیں ہو گا؟" "کیول نہیں ہو گا؟"

"تم ان کے لئے کچھ نہیں کروگے؟"

« کرٰوں گا...... کر تا بھی ہوں......" جزل کالہجہ اب ڈھیلا پڑ گیا تھا۔

"لین میں ان ہے ربط نہیں رکھنا چاہتا۔"

"تمهاری دنیا کی آبادی کتنی وسیج ہے جزل..... مانا تمہیں چند لوگوں سے بے جن اور بے رحمی کی شکایت ہے لیکن اس دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہے اور کیا تم ماری دنیا میں صرف خود کو جنامظلوم انسان خیال کرتے ہو؟ ........... نہیں جزل تم تو ایک مضبوط انسان تھے۔ تم نے دنیا کی بے جسی سے اکتاکر اپنی ایک دنیا آباد کرلی۔ کیا دوسرے مظلوم بھی تمہاری طرح الی ہی عظیم الثان عمار تیں تیار کرکے ان میں محدود ہو تھے؟ تمہیں تو ان کا مددگار ہونا چاہئے تھا' جزل۔"

''کون می بات الجھی ہے ادر کیوں الجھی ہے۔ تہیں اس وقت ان لوگوں سے کیوں ہمدر دی ہے اور تم ان کی و کالت کیوں کررہے ہو؟''

"جھے ان سے دلچیں ہے جزل نہ میں ان کی و کالت کررہا ہوں۔ جھے تو تم سے دلچیں ہے اس لئے کہ تم میرے دوست ہو۔ میں تمهاری ذبیت کا اندازہ کررہا ہوں اور سوچتا ہوں کہ تم صرف ایک روشھ ہوئے انسان ہو۔ تم اینوں سے نفرت نمیں کرتے صرف ان سے ناراض ہو کیوں کہ انہوں نے تمہاری عظمت کو نمیں پچپانا۔ انہوں نے تمہاری عظمت کو نمیں پچپانا۔ انہوں نے تمہاری عجم حقد ارتے اور تم ان سے ناراض ہوگئے۔ "

"تم نے یہ کیوں سوچ لیا جزل کہ میں اس تجربے کے لئے تیار ہو جاؤں گا۔" "کیا؟" جزل کامنہ تعجب سے کھل گیا اور پھراس کا چرہ پھیکا پھیکا نظر آنے لگا اور پھراس نے نیم مُردہ آواز میں کما۔" ہاں میں تہمیں مجبور تو نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔۔۔ لیکن ابھی تو تم نے آمادگی کا ظمار کیا تھا اب ارادہ کیوں بدل دیا؟"

"اب میں ایک شرط تمهارے سامنے پیش کروں گا جزل۔ اگر تم میری شرط پوری کردو تومیں خود کو اس تجربے کے لئے پیش کر سکتا ہوں۔"

"کمو کمو ..... کیا شرط ہے؟" جزل کے چرے پر امیدو ہیم کی کیفیت نظر اسلامی کے کیفیت نظر ا

"کم از کم چار ایسے انسانوں کو میرے سامنے لا کر قتل کروجو مفلوک الحال ہوں اور کشکش کی زندگی گزار رہے ہوں۔ بولو جزل میری بیہ شرط پوری کروگے ؟" "کیا بکواس ہے؟" جزل نے پریشانی سے کہا۔

"تمهارے تجربات تمهاری زندگی میں ایک نمایاں تغیر لائیں گے بولو جزل۔ کیا ابنے عظیم تجربوں کی کامیابی کے لئے تم اتنا ساکام نہیں کر بکتے ؟" یارے پر جاکر آباد ہونے کی بجائے اپی دنیا کے ان تھے ہوئے لوگوں کو سمارا دو جن کا کوئی سمارا نہیں ہے' تہیں اتی مسرت طے گی جزل کہ تم جھولیاں بھرلو گے' تم باہر نکل کر اپی دنیا کے سسکتے ہوئے انسانوں کو دیکھو' ہزاروں ہیں جو رات کو بھوک اور فاقے کے شکار ہو کر سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیند بھی ان کی تقدیر میں نہیں ہو تی گئی کتنے معصوم بچے ایسے ہیں جو بھوک کا شکار ہو کر دودھ کے چند قطروں کے لئے جان دے دیتے ہیں' تہماری بے بناہ دولت' تہماری بے اندازہ طاقت ان کے کی کام کیوں نہیں آسکتی جزل؟ تم چاہو تو انہیں زندگی کی بے بناہ مسرتیں مہیا کرسکتے ہو' وہ

تمہاری ایک نگاہ کے طالب ہیں۔"

"میرے بھائی" تُونے تو فلفی کا روپ اختیار کرلیا ہے" بی اب میرا زیادہ دماغ خراب نہیں کر ورنہ میں خود تیرا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ چل اب اٹھ جا یماں ہے ' اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا سے اشارہ کرتا ہو بولا اور منور کھڑا ہوگیا۔ جزل اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے دروا زے تک لایا اور چر زور سے اس دروا زے کے باہر دھکا دے دیا منور کئی قدم تک دوڑ تا چلا گیا تھا لیکن اس کا دل خوثی مدروا زے کے باہر دھکا دے دیا منور کی قدم تک دوڑ تا چلا گیا تھا لیکن اس کا دل خوثی ہوگیاہے ' چند ساعت وہ اس طرح کھڑا رہا' پھرا ٹی آرام گاہ کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ہوگیاہے ' چند ساعت وہ اس طرح کھڑا رہا' پھرا ٹی آرام گاہ کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی خواب گاہ میں داخل ہوا تو سامنے ہی کرسی پر گیتی بیٹی بیٹی موئی نظر آئی گیتی کے انداز میں بڑی تنجی میں منور اندر داخل ہوا تو مامنے می کرسی پر گیتی بیٹی میں دیکھ رہی تھی' منور اندر داخل ہوا تو وہ اس طرح خاموش بیٹی اے دیکھی رہی۔

"مم .....مراخیال ہے یہ میری خواب گاہ ہے۔ "منور نے کہا۔
"تم تو اس پوری عمارت پر قبضہ جما چکے ہو' یہ بات میں اچھی طرح جانتی

" نن نہیں تو' یہ تو تمہاری غلط فنمی ہے' میں تو تمہارا مہمان ہوں' جب تک جاہو گے مجھے رکھو گے اور جب جاہو گے نکال دو گے' تم اگر میری یماں موجو دگی پند نہیں کرتیں تو چلا جاؤں' میں کمی دو مری جگہ جا میٹھوں گا۔"

" نہیں مجھے تم ہے کچھ بات کرنا ہے۔ " گیتی غراتے ہوئے کہج میں بول-" تو پھر کرو۔ " "اوراس مدد کے صلے میں وہ مجھے کیا دیتے.......؟" "تہمیں کیا جاہئے تھا جزل......کیا تمہارے پاس سب پچھ نہیں ہے 'کیا تم کسی کے مختاج ہو؟" " ہرگز نہیں۔"

" پھر صلے کے طلب گار کیوں ہو؟"

"ليكن مين ان كے لئے كيا كرتا ......؟"

"اپنی اس حیین عمارت سے باہر نکل کراپنے جیسے مظلوم انسانوں کو بھی نزدیک سے دیکھا ہے جزل' اور ان کی تاریک جھونپر یوں' ان کے تاریک دلوں میں جھا کو۔ زندگی ان کے لئے کتنی بری' تحضن ہوگی تم ان جیسے انسانوں کا تجزیہ نہیں کر سکتے لیکن اپنی دنیا کی جو تصویر تم نے میرے ذہن میں شقل کی ہے اس کے ذریعہ میری نگاہیں ان شک چینچر ہی ہیں۔ "

"تم كت موسسكين موسسد ذليل أنبان تم في مجمع بريثان كرديا ""

" مجھے کچھ اور گالیاں دے لو جنرل لیکن اپنے جاگتے ہوئے ضمیر کی آواز پر نہ جاؤ........ تم اس ناپندیدہ دنیا کو چھو ژکر کسی سیارے میں آباد ہونے کی قوت رکھتے ہو۔ کیا لاکھوں مظلوم بھی الیا ہی کرکتے ہیں تم انہیں کس کے سمارے پر چھو ڑ جاؤ گئے؟"

"باپ موں میں ان کا؟" جزل ا چانک ہنس پڑا۔

"جزل تمهارے پاس طاقت ہے۔ سیاروں کو آباد کرنے کے بجائے بجیے ہوئے دلوں کے چراغ جلاؤ جزل تمهارے ارد گر دروشن ہی روشن پھیل جائے گی۔" "میرے باپ سے تمهارا کیا تعلق تھا؟" جزل نے مخرے بن سے پوچھا۔ "کچھ نہیں 'کیوں؟" منور بے اختیار بول پڑا۔

"میرا خیال ہے تمهارے ہی مشورے پر اس نے میرا نام چراغ بیک رکھا تھا۔" جزل کاموڈ پھرسے خوشگوار ہوگیااور منور بھی بنسی نہ روک سکا۔

"میرا تعلق تو تمهاری دنیا کے تھی انسان سے بھی نمیں ہے جزل الیکن تم سے ال کر مجھے ان سب سے بے بناہ محبت ہوئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے جزل کہ تم خود کسی اس میں مجھی کامیاب نہ ہوسکو گے یہ میری طرف سے تہیں وار ننگ ہے۔ "

"میں تو تمہاری اس دنیا ہے کچھ بھی لینا نہیں چاہتا' اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں
یہاں آگر کوئی غلط حرکت کرتا چاہتا ہوں تو سنو گیتی' میں دوبارہ تمہاری اس مثین میں
بیٹھنے کے لئے تیار ہوں' مجھے واپس میرے سیارے میں بھیج دو' میں تمہیں ننگ کرنے
دوبارہ نہیں آؤں گا' مجھے تو تم نے خود ہی بلوایا تھا ور نہ میں یہاں کیوں آ تا۔ "
گیتی اس کی آ تکھوں میں دیکھتی رہی پھرپولی۔
"تو تمہارا تعلق زمین سے نہیں ہے ؟"
"شمیں۔" منور نے معصومیت سے گردن ہلادی۔
"منور نے معصومیت سے گردن ہلادی۔
"کھرتم جزل کو اس تجربے کے لئے منع کردو۔"

"جزل کے تجربات بعض او قات الٹے سیدھے ہوتے ہیں ان میں زندگی کا خطرہ مجمی ہیش آسکتا ہے۔"

"مجھ پر غور کرو گیتی۔ میری حیثیت کیا ہے۔ نہ میں اپی زمین پر ایک پہندیدہ انسان تھا اور نہ اب تہماری زمین پر۔ مجھے زندگی سے اتن دلچیں نہیں ہے۔ اگر میں اپنے محسنوں کے کام آ جاؤں تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو سکتی ہے۔"

منور نے ایسے دکھ بھر کے لیجے میں اور اتنی معصومیت سے یہ بات کمی تھی کہ گیتی من ہوگئ۔ پھروہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گئ۔ "میں تمہاری طرف سے مشکوک تھی۔ میں تمہیں غلط سجھتی تھی لیکن لگتا ہے میں غلط فنمی کا شکار تھی۔ تم واقعی معصوم ہو اور اس دنیا میں تم جیسے معصوم انسانوں کا وجود نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک تخفہ دینا جاہتی ہوں۔"

«تحفه؟» منورنے سوال کیا-

"بال- اسے میری طرف سے قبول کرد-" کیتی نے اپنا پرس کھول لیا اور اس سے چھوٹی نسل کا ایک ساہ سانپ نکال لیا- سانپ کی سرخ زبان بار بار باہر نکل رہی سے چھوٹی نسل کا ایک ساہ منور کی طرف بڑھا دیا ایک لیمے کے لئے منور کے اوسان خطا ہوگئے تھے لیکن وو سرے لیمے وہ سمجھ گیا کہ کمبخت گیتی نے شاید اس کا آخری امتحان لینے کی کوشش کی ہے لیکن سے سانپ اگر سے گیتی کو نقصان نہیں بہنچا تا تو پھراسے بھی

"تم کون ہو؟"گیتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ "میں نے بتایا ناکہ میرا نام کو ہے' اب تم جمھے ٹاقب کہتے ہو تو کیی ٹھیک ہے جمھے کیااعتراض ہے۔"منور نے جواب دیا۔ "میں بتاؤں تم کون ہو۔"گیتی مجیب سے انداز میں بولی۔

"ت تم- تم کیا بتاؤگ- کیا تم نے جھے نئے سرے سے دریافت کیا ہے؟" منور نے سوال کیا۔

" ثَمْ كُونَى انتهائى چالاك آدى ہو' شايد كوئى اخبارى رپورٹر' يا پھر كوئى ايسا جرائم پيشہ انسان جو كى خاص مقصد كے تحت اس عمارت مين آيا ہے۔"

"تمهاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آرہیں۔" منور نے بے بسی کا اظهار کیا۔
"عالانکہ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو' مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو' ورنہ میں اتن قوت
رکھتی ہوں کہ چند لمحات میں سارا پانسہ پلٹ دوں' تم مجھے کوئی معمولی انسان سمجھتے ہو'
دیکھو تم جو کوئی بھی ہو' مجھ سے تعاون کے بغیرتم یمان کچھ نہیں کرسکتے۔"

"آپ کیتی ہیں نا!" منور نے معصومیت سے کما۔

" صرف کیتی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ۔"

"میں ہانتا ہوں "گر آپ یقین کریں کہ ابھی آپ کی دنیا کی بے شار ہاتیں میری سجھ میں نتیں اور ہاتیں میری سجھ میں آپ سجھ میں نتیں آتیں 'آپ کا انداز کچھ عجیب سا ہے براہ کرم مجھے اس بارے میں سجھادیں۔"

> "میں تہیں صرف ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں۔" "پر مرکا؟"

"جزل ٹابو بے حد معصوم انسان ہے 'اتنا معصوم کہ اس دنیا میں اس کا گزارہ ہو ہی نہیں سکتا' سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں ہے 'ایک چالاک آدمی اس باآسانی بے و قوف بناسکتا ہے 'لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ میرا کتنا بڑا محس ہے 'اس نے مجھے گندی نالی کے بد بودار پانی سے نکالا ہے۔ اس نے میری ذات پر وہ احسان کیا ہے کہ میں دس بار مرکز زندہ ہوجاؤں 'تب بھی اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی' چنانچہ کوئی مختص اس ممارت میں جزل ٹابو کو تو بے و قوف بناسکتا ہے گیتی کو نہیں۔ میں اس کی محافظ ہوں اس کی معصومیت کی محافظ! اور تم۔ تم جو کھیل کھیلنا چاہتے ہو یقین رکھو

ضرر نهيں پنيچ گا....."

ایک کمی میں اس نے میہ سب کچھ سوچ لیاتھا دو سرے کمیے اس نے پندیدہ انداز میں ہاتھ آگے بڑھالیا۔

"تمهارے اس خوبصورت تخفے کا شکریہ۔" اس نے سانپ ہاتھ میں لے لیا۔ "کیا یہ کوئی جاندار شے ہے اس میں جنبش ہے؟" گیتی گری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اور اس کے چرے پر کسی حد تک پیمیاین نظر آگیا تھا۔

"ہاں اے سانپ کہتے ہیں۔ اب میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ میں تمہیں اے پالنے کا طریقہ سکھادوں گی۔ "اس نے آگے ہوھ کر منور کے ہاتھ سے سانپ لے لیا اور اسے دوبارہ پرس میں رکھ لیا۔ "رات کو جلدی سوجاتے ہو ٹاقب؟"

"رات کے کھانے کے بعد میرے پاس آنا۔ مجھے تم سے پچھ اور گفتگو کرنی \_"

"اچھا-" منور نے معصومیت سے گردن ہلادی اور گیتی اس کے کمرے سے نکل سی ۔ منور پیشانی سے پیند یو نچھ کر گهری گهری سانسیں لینے لگا- اس کا اندازہ درست تھا- گیتی ہے حد چلاک تھی اور اس کے بارے میں میں شبے کا شکار لیکن وہ یہ نہیں کمہ سکتا تھا کہ اب بھی اس کا شبہ دور ہوایا نہیں۔ رات کو نہ جانے اس نے منور کو کیوں بلایا تھا۔

رات کے کھانے پر کیتی موجود تھی۔ منور اور جزل کے پینچ جانے کے بعد وہ آئی تھی۔ متعدد بند رسروس کررہے تھے۔ گھریلو امور اننی کے سپرد تھے اور منور کو ان کی تربیت کے بارے میں ابھی پچھ نہیں معلوم تھا۔

جزل نے مسکراتے ہوئے گیتی کو دیکھا تھا اور پھر کھانے کے دوران وہ بولا۔ "انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں۔" "کیاواقعی؟" منور بول پڑا۔

" ہاں۔" جزل گیتی کی طرف متوجہ تھا۔

" لکین۔ تم دونوں طرف سے مکساں ہو جزل۔ "اس نے معصومیت سے کہااور گیتی نبس دی۔

" بولو کیا انعام چاہتے ہو گیتی کو منانے کا؟" جزل خوش ہو کر بولا۔ " میں اپنی تو بین کو بھولوں گی شیں جزل۔"

یں پی میں ہے۔ "میں تمہاری یا دواشت ہمیشہ کے لئے خراب کردوں گااور تم ساری زندگی خود کو آلو بخارا کہتی رہوگی-"

آئیق منہ بنا کر ظاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کھانا ظاموشی سے کھایا گیا اور کیتی اٹھ گئی۔ "ہم کل سے کام شروع کریں گے کیتی۔ تیار ہو جاؤ۔ " جزل نے کہا۔ "اوکے جزل!" گیتی سپاٹ لیجے میں بولی اور با ہر نکل گئی۔ جزل گردن ہلانے لگا پھراس نے بھاری لیجے میں کہا۔ "جب تک یہ ٹھیک نہ ہوگی میں مولی پر لٹکا رہوں گا۔" "تم اس سے خوفزدہ ہو جزل ؟"

"ہاں ہاں۔ اس کے حربے کے حد خطرناک ہیں۔ ایسے الیے جانو رپال رکھے ہیں جن سے میری جان نکلتی ہے۔ اب او تمہارے سینے پر چھپکلی رینگ رہی ہوتو کیا۔ ہاہ۔ ہاہ۔ "جزل اس طرح چھل کو درہا تھا جیسے کمر کے نیچے چھپکلی کو محسوس کرلیا ہو۔ اس کی یہ حرکت بے ساختہ تھی اور اس میں اواکاری کا دخل نہیں تھا۔ اس کی یہ حرکت بے ساختہ تھی اور اس میں اواکاری کا دخل نہیں تھا۔

ں میں سیار ہے۔ منور تعجب سے اسے دیکھا رہا۔ جنرل تھو ڑی دیر تک اچھلتا رہااور پھردو ڑتا ہوا کمرے سے نکل عمیاجیسے اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو۔

رسے میں ہے۔ پار اور ہے ہے۔ پاور ہے اور پھرایک گری سانس لے کرخود بھی باہر
منور نے سو پااور پھرایک گری سانس لے کرخود بھی باہر
منکل آیا۔ پوری ممارت خاموش روشنی میں ڈونی ہوئی تھی۔ راہدار یوں میں بس بندر
فظر آجاتے تھے جو رات کو مستعد رہتے تھے۔ ویسے منور سوچ رہا تھا کہ پولیس نے اس
طرف کا رخ نہیں کیا۔ نہ جانے جزل ٹابو کو یہ آسانیاں کیوں حاصل ہیں۔ ویسے اس
اپنے پھیلائے ہوئے ہگاموں کا بھی خیال آگیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک باہر کی دنیا
سے کوئی رابطہ نہیں قائم ہوسکا تھا۔ کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا ویسے اس ممارت میں آنا
جانا بھی خطرناک تھا ایک بار تو آسانی سے اندر آگیا تھا لیکن باربار ممکن نہیں تھا اور پھر
یہ شہر سے اتن دور تھی کہ پیدل سفرنا ممکن تھا۔ جب تک کوئی سواری نہ ہو اس کے
لیے بھی کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا۔

ے ہی وی س میں روپہ ہے۔ منور اپنی آرام گاہ میں واپس آگیا اور لباس وغیرہ تبدیل کرکے بستر پر لیٹ گیا' گیتی کی بات اس کے ذہن ہے نکل ہی گئی تھی 'لیکن اچانک اسے اس کاخیال آگیااور

جانا ضروری ہے ' دیکھا تو جائے اس نے کیوں بلایا ہے ' دیسے وہ یوری طرح ہو شیار ہو کر جانا چاہتا تھا' کیتی کا ذہن صاف کرنا ضروری تھا' درنہ وہ منور کے راہے کی ر کاوٹ بن سکتی تھی' اس کے علاوہ منوریہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے شیشے میں ا تار کر باہر آنے جانے کا سامان پیدا کرلے۔ چنانچہ تھو ڈی سی تیار یوں کے بعد گیتی کے مکرے کی جانب چل پڑا۔

سیمتی کے پاس وہ کئی ہار گیا تھا لیکن اس کی خوابگاہ اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی' البتہ اے خواب گاہ کا راستہ ضرور معلوم تھا چنانچہ دروا زے پر پہنچ کراس نے ہلکی سی دستک دی اور اندر سے کیتی کی آواز ابھری۔

" آجاؤ۔ " منور نے دروا زے کو دھکیلا اور اندر داخل ہوگیا' خوابگاہ کا سحرا نگیز اور خاموش ماحول بلاشبہ حسین ترین تھا' کمیتی اپنی مسمری پر تھی اور اس کی بیہ مسمری تاری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جو روشنیاں اس کمرے کو منور کررہی تھیں ان کارخ پچھ اس طرح تھا کہ کیتی کی اپنی مسری تاریکی میں رہے اور دو سری چیزیں اجاگر ہوجائیں۔ منور چند ساعت آنکھیں بھاڑ تا رہا' پھراسے تیتی کی آواز سائی دی۔

"ادھر آجاؤ ٹا تب اس طرف۔" اور منور ایک گری سانس لے کر اس جانب بڑھ گیا' اب وہ گیتی کے ہیولے کو دیکھ سکتا تھالیکن وہ نمایاں نہیں تھا۔ گیتی غالبًا کوئی سیاه جادر او ژھے لیٹی ہوئی تھی اور اس طرح وہ تکمل طور پر تاریجی میں ضم ہوگئی

منور نے مسری کے سامنے اپنے بیٹھنے کے لئے نشست تلاش کی لیکن کوئی نشست ات قریب موجود نمیں تھی۔ چنانچہ وہ کرے میں موجود چیزوں کو دیکھنا ہوا ایک نشست کی جانب واپس مڑا۔

"كمال جارب مو؟" كيتى نے يو چھااور منور رك كيا- "اس طرف آجاؤ ميرے یاں۔" وہ بولی اور منور کے ذہن میں سنسناہٹ ہونے لگی 'مکن ہے یہ کیتی کا ایک اور امتحان مو' اس نے سوچا اور اس امتحان پر پورا انزنے کا اس نے فیصلہ کرلیا۔ وہ اطمینان ہے اس کی مسری کے نزدیک پہنچ گیااور پھر پیٹھ گیا۔

" ثاقب! " تيتي كي لرزتي موئي آواز ابھري-

" ہاں کیتی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تا۔ "

"وعدہ کیا تھا تو پھر دور کیوں ہو؟" کیتی کی آواز کی لرزش منور کے کانوں میں سی پھلے ہوئے سیے کی مانندا ترنے گئی۔ ایک کمجے کے لئے اس پر پھربد حوای طاری ہوئی لیکن دوسرے کھے اس نے خود کو سنبھال لیا' تب کیتی آہستہ سے اٹھی اور اس نے منور کا بازو پکڑلیا۔

تیتی کے بدن کی چک منور کی آنکھوں کو خیرہ کرنے گلی کر وشنیاں زیادہ دور نہیں تھیں اور منور پا آسانی دیکھ سکتا تھا کہ گیتی کے بدن پر جولباس ہے وہ ہوا کی طرح باریک ہے اور اس کے چرے پر پھیلی ہوئی عجیب سی کیفیت اس کے جذبات کی غماز تھی' تب کیتی نے اے اپنی طرف موڑتے ہوئے کیا۔" ٹاقب! کیا تمہارے سیارے پر عورت کا وجود نہیں ہے؟ " کیتی نے خمار آلود کہے میں یو حیصا-

"عورت- ہاں کیوں نہیں "بیہ دونوں صنف میرا خیال ہے کا کنات کے ہر گوشے

میں موجو دہیں۔"

"تب تهمارے جذبات اس قدر سرد کیوں ہیں؟" گیتی نے کما۔ ' "ميرے جذبات- سرد؟" منورنے تعجب خیز کہے میں یو چھا-

"میری جانب دیکھو ٹاقب میں کسی دریان میدان میں کھڑے ہوئے تنا در خت ک مانند ہوں جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور جو پھلوں سے لدا ہوا ہے' ادر اس درانے میں کوئی نہیں آتا' کوئی اس درخت کا حسن' اس کی خوبصورتی دیکھنے والا نہیں ہے 'کوئی اس کے پھلوں کی لذت سے آشا نہیں ہوتا' میں تنا ہوں میں پای ہوں ٹاقب 'تم میری زندگی میں ایک حسین مسافر کی مانند آئے ہو۔ "

"تم كياكمنا جابتي مو؟"

"وہ جو ازل سے ان دونوں منفوں کی قستوں میں لکھ دیا گیا ہے وہ جو ہردل کی

ہراحیاس کی طلب ہے۔" " براہ کرم مجھے کھل کر بتاؤ کیتی 'تم نے مجھے کوں بلایا ہے اور میں تمهارے لئے

کیاکرسکتا ہوں؟"

نزدیک آجاؤ ٹاقب میرے وجود کو اینے اندر سمیٹ لو ٹاقب میں پای ہوں میں

شدت سے پاس ہوں۔''

''تو پھرمیں تہارے لئے پانی لے آؤں؟'' منور نے معصوم لیج میں کہا۔ "بنے کی کوشش مت کوو' تہارا تعلق دنیا کے کسی بھی جھے ہو'لیکن تہارا قد و قامت ' تهمارا طیه ' تهمارا احساس ' تهمارے جذبات ایک مرد کی مانند میں اور میں اس میں کوئی کی قبول نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مرد ہو 'ایک مرد ہی کی طرح شدید اور جذباتیت کے طالب بحربور اور طاقتور 'میں عورت موں۔ ثاقب 'اور ایک مرد کی حیثیت سے تہمیں پند کرنے لگی ہوں ' فاقب اب اور زیادہ انتظار مت کراؤ' میرے نزدیک آ جاؤ' مجھے خود میں سمیٹ لو' میں تہمار ا انتظار کررہی ہوں۔ "منور اس کے اور نزدیک پہنچ گیا۔

"اب كياكرون؟"اس نے صاف ليج مين يو چھا۔ جذبات كى كوكى لرزش اس ك آوا زمیں نہیں تھی وہ پوری طرح پُرسکون تھا۔

" ٹا تب۔ ٹا تب۔ کیا تم نے عورت کی قربت بھی نہیں حاصل کی؟"

"ميرے سارے پر عورت محدود ہے۔ وہ تنا ئيوں ميں رہتی ہے اور صرف نمود کے کام آتی ہے۔"منورنے جواب ویا۔

"نمود کی تر تیب کیاہے؟"

"مشینی ذرائع سے اس کی تخلیق کی جاتی ہے اور عام لوگوں کو اس کے قریب منیں جانے دیا جاتا۔"

"كيا- توكيا تهمارك سيارك يرحسن وعشق كى داستانيس نهيس موتيس؟" " تہماری دنیا کے بے شار الفاظ میرے لئے اجنبی ہیں۔" منور نے کمااور اجانک كيتى ليك يرى - اس نے كوئى عمل كيا اور تيز روشنى پيل گئى - اس كے ساتھ ہى اس نے سیاہ چادر اپنے بدن پر تھید لی تھی اب وہ عجیب سی نگاہوں سے منور کو دیکھ رہی

"تهاراانداز تهاری ایک ایک جنبش میرے شبہ کو تقویت دیتی ہے ٹا تب کہ مم اس دنیا کے انسان ہو اور کسی دو سرے سیارے کا باشندہ ہونے کی اداکاری کررہے ہو

ين .... اس وقت كے بعد سے ميں تهماري عزت كروں گا۔ تم كوئى بھى ہو مرے لئے ایک مفرد مقام رکھے ہو۔ جانے ہو کیول؟"

چند ساعت رکی پھربول" تم ایک پُرہوس بھیڑیے نہیں ہو۔ انسان کے روپ میں انسان ہی ہو۔ اگر تم اس دنیا کے انسان ہو ٹاقب تو تقین کرلو۔ یہ صرف تمهارا امتحان تھا اور تم اس امتحان میں بورے اترے ہو۔تم کوئی بھی ہو اب میں یماں تهاری عامی ہوں۔ تم نے زندگی کے اخساس کو زندہ کیا ہے۔ تم نے میرے خیالات کو برل دنا ہے۔ ورنہ انسان میری نگاہوں میں ایک جانور کے سوا کچھ نسیں تھا۔ جمجھے اس کے وجود سے کیمن آتی تھی شاید اس لئے کہ مرد کے روپ میں 'میں نے بھیشہ بھیڑیے دیکھے.....نوچنے اور پھاڑنے والے بھیڑیئے۔ بس ٹاقب۔ اب جاؤ آ رام کرو۔ اب میں تمہاری دوست ہوں۔"

و مجھے بھی کچھ ہتاؤ۔ "منور نے بے کبی سے کہا۔

«کيا يو چھنا چا ڄتے ہو؟"

" يه سب كيا تقا- تم نے مجھے كيوں بلايا اور ان باتوں كاكيا مقصد ہے؟" ور کھھ نمیں ثاقب ڈیٹر۔ اب سب ٹھیک ہے۔ پہلی بار ول سے متہیں اس ممارت میں خوش آ مدید کمه رہی ہوں۔"

"اس سے قبل تم نے ذہنی طور پر مجھے قبول نہیں کیا تھا؟" "اس وقت تومیرے دل میں کوئی برائی نہیں تھی جب میں نے تہیں ریسیور میں دیکھا تھالیکن بعد میں مجھے تہمارے اوپر شبہ ہو گیا۔ چھوڑوان باتوں کو۔"

"کیاتم بھی جزل کی طرح اپنی دنیا اپنے لوگوں سے بیزار ہو؟"

" ہاں میری دنیا غلاظت سے بھر پور ہے۔"

"ساري دنيا؟"

" نہیں 'لیکن اکثریت برے لوگوں کی ہے۔"

"اور جو برے نہیں ہیں؟"

"وہ میری طرح سے کمی کے شکار ہوجاتے ہیں۔"

" تو پھرتم ان لوگوں سے نفرت کیوں کرتی ہو جو تمہاری طرح بے بس ہیں تنہیں تو ان لوگوں کی مدد کرنی جائے چند برے لوگوں کی وجہ سے نفرت نہیں کی جانی

جائے۔"

"میں ان بے چاروں کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟" کیتی نے کمااور منور خاموشی ہے اسے دیکھنے لگا۔ پھرا یک دم بولا۔

"كَيْنَ كِياتُم مجھے اپنی دنیا نہیں د کھاؤگی؟"

"کیا کروگے اے ویکھ کر؟ اس میں کچھ نہیں ہے۔ "گیتی اب کی حد تک نار مل ہوگئ تھی۔ منور نے اب خاموشی اختیار کرلی تھی۔ تھو ڈی دیر کے بعد اس نے اجازت مانگی۔ گیتی کے انداز ہے بھی اس بات کا اظہار ہور ہاتھا جیسے وہ اب منور کے چلے جانے کی خواہاں ہو۔ اس نے مصنوعی مسکرا ہٹ کے ساتھ منور کو الوداع کہا اور منور باہر نکل آیا۔ اس نے گیتی کی جلتی ہوئی آئھوں کو نہیں دیکھا تھا نہ ہی ہے محسوس کیا تھا کہ وہ اسے دیر تک دیکھتی رہی ہے۔

منور کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آگئ کمرہ اندر سے بند کیا اور اپنے بدن کا ایک ایک تار نوچ پھینکا۔ اس کے منہ سے مجیب می کراہیں نکل رہی تھیں اور وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیررہی تھی۔

دو میرے کمیح اس نے دیوار میں بنے خانوں سے کئی سانپ نکال لئے اور سانپ اس کے سینے پر کلبلانے لگے۔ وہ انہیں اذیت دینے کے لئے ان کی ڈمیں مروڑ رہی تھی اور سانپ اس کے بدن سے لیٹ رہے تھے۔

رات کا نہ جانے کون ساپسر تھا۔ منور گمری نیند سو رہا تھا۔ دروا زہ اتنی زور سے بحایا جارہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئے۔ چند لمحات تو کچھ نہ سمجھ سکا لیکن پھرچونک کراٹھ بیٹھا۔ بہت سے وسوسے اس کے ذہن میں جاگے تھے۔ کہیں پولیس تو نہیں پہنچ گئے۔ دروا زہ بدستور پیما جارہا تھا تب اس نے مسمری سے اتر کر دروا زہ کھول دیا۔

بو ڑھا جنرل آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہو گیا تھا۔ دو مرے لیحے اس نے منور کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور اچھل اچھل کر کئ نگریں اس کے سینے پر ماریں۔ پھر بھی کمزور ضربیں تھیں لیکن اس کے ساتھ ہی بو ڑھا چیخ رہا تھا۔ "مار ڈالوں گا۔ زندہ نہیں چھو ڈوں گا۔ تم تم شیطان ہو یقیناً تم شیطان ہو۔"

منور ظاموثی سے اس کی ضریب برداشت کرتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اب صرف دو خیالات تھے یا تو اسے سے معلوم ہو گیا ہے کہ منور کا تعلق کمی سیارے سے

نہیں بلکہ وہ زمین ہی کا انسان ہے یا پھر آیتی کی خواب گاہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔

ہوں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں جزل تھک گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ''اب تم چو ہے ہو' بالکل ہی چوہے ہو سالے۔ مجھے رو کو۔ ''

«خود ہی رک جاؤ گے جزل- » منور مسکرا کربولا-

د تم نے میری پوری رات کی نیند حرام کردی ہے۔ تم نے میرے ذہن کی چُولیس ہلا کر رکھ دی ہیں۔ میں نے دن میں تمہاری باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی لیکن رات میں سونے کی کوشش کر تا تھا لیکن تمہاری باتیں پچھوؤں کی طرح سے ذہن میں ریک رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں قتل کردوں۔ گردن دبا دوں تمہاری۔ " دوبا دو جزل کیکن تعجب کی بات ہے تم میری گردن دبانے پر آمادہ ہو لیکن اپنے

ضمیر کی آواز شیں دباپارہ۔" "ضمیر کی ایسی تمیں۔ میرے لئے کسی کاضمیر جاگا تھا؟" بو ڑھا چیخ کر بولا۔ "تمہاری کمانی مجھے نہیں معلوم جزل لیکن اگر تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی تواپنے جیسے دو سرے انسانوں کے لئے تو تمہارا دل نرم ہو جانا چاہئے تھا۔ تم ان حالات ہے لکل آئے لیکن سب تمہاری طرح آئی انسان نہیں ہوں گے۔ انہیں اس بھنور

ے نکالنے والا کوئی سیں ہے۔"

"اوہ تم نہیں جانے ٹا قب مجھے اس چہار دیواری سے باہر کی دنیا سے کس قدر خوف محسوس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سے سماری دنیا ایک جنگل ہو۔ بھیا کس در خوف محسوس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سے سماری دنیا ایک جنگل ہو۔ بھیا کہ در غدوں سے بھرا ہوا جنگل۔ جو نہی میں باہر نکلا وہ جھے چر پھاڑ ڈالیس گے۔ میں نے اس لئے دیواروں میں کرنٹ دوڑایا ہے تاکہ کوئی اندر نہ آنے پائے۔"

ے دیواروں یں رے دور دیا ہو ملا دو جزل۔ اُس دفت تم کرور سے لیکن آج تم ان در عروں ہے کی آج تم ان در عروں ہے کی آج تم ان در عروں ہے کہیں ذیارہ طاقور ہو۔ آج تم بیک وقت ان سب کی گرون مرو را کتے ہو۔ اپنی قوتوں کو لے کر باہر نکلو اور اپنے جیسے مظلوم انبانوں کی مدد کرو۔ تم کی سارے پر جانے کی بات کرتے ہو جزل سے بزدل ہے کیا تم بزدل ہو؟ بھا گنے والے بردل ہی تو کملاتے ہیں۔"

«میں بردل نہیں ہوں۔ "

"اچھا گھر کیا کرو گے؟"

' بچہ ہریا ہے۔ ''میں ان لوگوں کے مصائب معلوم کروں گاجو تمہاری دنیا کے ظالموں کے ظلم کا ڈکار ہیں اور پھرہم ان کے مصائب کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔''

"وه کس طرح؟"

ر، س کی میں ہوتوں ہے۔ آخر تمہاری عظیم ذبانت کس کام آئے گا۔" "تمہاری سائنسی قوتوں ہے۔ آخر تمہاری عظیم ذبانت کس کام آئے گا۔"

"بال- وه تو تحيك ہے-"

"تہماری زندگی میں مسرتیں ہی مسرتیں بھر جائیں گی جزل- تم بے پناہ خوشیوں کے در میان گیر جاؤ گے۔ لاکھوں دلوں سے تہمارے لئے دعائیں ابھریں گی اور تہمارا دامن ننگ ہو جائے گا۔"

" ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے لیکن کیا تم یہ کام خود ہی کرلو کے؟"

معادیا ہے۔ یں ریورہ روست کی بہت معاون کروں گا لیکن میرا ایک اہم منصوبہ دو تھی ہے۔ میں تہمارے ساتھ تعاون کروں گا لیکن میرا ایک اہم منصوبہ ناکمل رہ جائے گا جس کے لئے میں نے سخت محنت کی ہے۔ " جزل نے سادہ دلی سے کا

إذكيامنصوبه ہے؟"

"سنوے تواس تجربے کے لئے تیار نہیں ہوگے۔"

"وعده كريا موں جزل تيار موجاؤں گا-"منورنے كما-

"چھوڑو ٹاقب۔ اب ان تجربات میں سر کھپانے سے کیا فائدہ۔ تم نے میری سوچ کارخ ہی بدل دیا۔ اب میں اپنے تجربے زمین کے لئے کروں گا!"

سوچ فارح ہن بدن دیا۔ اب یں ہی جرب دیاں ۔ "ضروری نہیں ہے جزل۔ زمین کے لئے بہت کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اس کی اتن علای نہیں۔ تہمارامنصوبہ کیا تھا؟"

بدی سات کا تدازہ ہوا ہو کہ میں نے کہکشاں میں اپنا ایک سارہ داخل کرلیا ہے۔ اس اس بات کا اندازہ ہوا ہو کہ میں نے کہکشاں میں اپنا ایک سارہ داخل کرلیا ہے۔ اس سارے سے ہروقت ایک مخصوص قتم کی شعاعیں خارج ہوتی ہیں جو کمی بھی مادی شے کوانی گرفت میں لے کراس کے مخصوص نظام میں داخل کردیتی ہیں اور یمال اس "بال تم بزول نہیں ہو جزل - بس تم نے اس انداز سے سوچا نہیں - تمهار سے پاس بے اندازہ دولت ہے ۔ بے اندازہ سائنسی قوتیں ہیں ۔ اپی دولت اپنی ذات پر مت خرچ کرو' اپنی سائنسی طاقت کی سیارے کی سوچ تک محدود نہ کرو ۔ بلکہ اس طاقت کو ان انسانوں کی فلاح کے لئے خرچ کروجو دولت مند بھیڑیوں کے ظلم کاشکار ہیں ۔ وہ زندگی کے بھیانک غارمیں سائس لے رہے ہیں انہیں باہر لے آؤ جزل تم یہ کام کرسکتے ہو۔"

"میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں؟" جزل پریشانی سے بولا۔ "میرا مشورہ مانو گے جزل!" منور نے مسکرا کر کہا۔ "ہاں کہو۔"

"میراگریبان چھو ژ دو۔ "منورنے آہستہ سے کما اور جزل نے یو کھلائے ہوئے انداز میں منور کاگریبان چھو ژ دیا جو وہ گفتگو کے دوران پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے چرے پر سخت شرمندگی کے آثار نمودار ہوگئے تھے۔

"آئی ایم سوری- میرے اندر کچھ کمزوریاں ہیں۔ ذرای ڈبنی گرانی برداشت

نہیں ہو تی۔ نیئد نہ آنے کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ '' ''کو کی ہات نہیں سرحزا تم میں مصرف سے

"کوئی بات نہیں ہے جزل- تم میرے محن بھی ہو۔ اگر تھوڑی سی زیادتی ہوجائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔"

"ذلیل مت کرواب۔ معاف کروو۔ "جزل منور سے شرمندہ لیجے میں بولا۔ "یقین کرو جزل' میرے ذبن میں تمهارے لئے کوئی کدورت نہیں ہے۔ آؤ بیٹھو۔ بیٹھ کرہا تیں کریں گے۔ "منور نے کہااور جزل ایک نشست پر بیٹھ گیا۔

"بس جلا كرتمهارى طرف دو ژپراتها-تمهارى كى موكى باتوں نے ميرا ذہنى سكون جين ليا تھا- بهرحال بناؤاب جو آگ تم نے ذہن ميں لگادى ہے اسے بجھانے كا

"افسوس تویہ ہے جزل کہ میں تمہاری دنیاسے ناداقف ہوں۔ کیاتم مجھے ان میں داخل ہوکرانہیں قریب سے دیکھنے کاموقع دو گے؟"

"ان کے درمیان جاکرتم خطرات میں محمر جاؤ گے۔"

"اس کے باوجود میں تیار ہوں جزل!"

كيا طريقه موسكتاب؟"

ضروری ہوتی ہے۔ پولیس اس کے پیچھے ہے ممکن ہے وہی کامیاب ہوجائے۔ چنانچہ اس طرح بھی رسک لیا جاسکتا ہے۔ پھرایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ گئی شجیدہ لاکی ہے۔ وہ اس سے اور مشورہ کرلے گا۔ ممکن ہے وہ کوئی بمتر مشور دے سے۔ دو سرے دن ناشتے کی میز پر جزل موجود نہیں تھا۔ گئی نے نائن کو ہدایت کی کہ وہ جزل کو بلالائے لیکن تھوڑی دیر کے بعد نائن والیس آگیا۔ اس نے پچھ اشارے کئے تو گئی نے ایک گمری سانس لی اور بولی۔ "ناشتہ کرو ٹا قب۔ وہ لیب میں ہیں۔ " گئی تی نے کہا اور ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھا دیئے۔ منور بھی شروع ہوگیا تھا۔ پھر ناشتے کے دوران اس نے کھرات کے دوران اس نے کہا۔

" من نے ان بندروں کو خوب تربیت دی ہے۔ تم ان کے اشارے کس طرح سجھ لیتی ہو گیتی!"

" کچھ دن انتظار کرلو۔ تم بھی سجھنے لگو گے۔"

"جزل اپی لیبارٹری میں کیا کررہے ہیں شہیں معلوم ہے؟"منور نے سوال کیا۔ " نہیں ۔"

"وه شاید آج رات میرے اوپر تجربه کرد ہے ہیں۔" "کیامطلب؟" کیتی چونک پڑی۔

"بان رات كو مجه سے مفتكو موكى تھى-"

"اوہ-" کیتی ہونٹ سکو ژکر ہولی- "کیاانہوں نے تجرب کی نوعیت بتائی تھی؟"
"ہاں ان کا خیال ہے کہ وہ مجھے اپنے اس مصنوعی سیارے میں بھیجیں گے جو کہکشاں میں گر دش کررہاہے-"

"تم نے آبادگی کا ظمار کردیا۔"

"تم لوگ میرے محن ہو گیتی۔ اپنے سارے کے ماحول سے میں اتا اکتایا ہوا تھا کہ ختم ہوجانا چاہتا تھا لیکن اب میں تم لوگوں کے درمیان بے حد خوش ہوں۔ اگر تمهاری خوشی کے لئے مجھے کچھ کرنا پڑے تو میں اس سے کیے انکار کرسکتا ہوں۔" " پیر نہیں ہوسکتا۔" کیتی نے مجیب سے لیج میں کھا۔

ودیں تہیں کھونا نہیں جائی۔ بوی مشکل سے یہاں کے ماحول میں ایک تبدیلی

مادی شے کا مادہ منتشر ہوجاتا ہے۔ زمین پر میرا ریبیور اس مادے کو وصول کرکے اس کی ترتیب کردیتا ہے اور یمی تمہارے یماں آنے کا عمل ہے۔ " "اوہ - واقعی حیرتناک تجربہ ہے۔ "منور نے کما۔ "میں زمین سے اس تجربے کو دہرانا چاہتا ہوں۔ میں اس سے قبل بھی سے تجربہ کرسکا تھالیکن وہی عدم اعتاد۔ میں اپنی زمین کے کمی نوجوان سے مطمئن نہیں تھالیکن

کر سلماتھا میں وہی عدم اعماد۔ میں ای زمین نے کی بوجوان سے میں میں تھا یہ تمہارے آنے کے بعد میرے ذہن میں میں یہ آر زو پھرسے بیدار ہو گئے۔"

"خوب لیکن اس میں میرے لئے بھی تو خطرات ہوں گے جزل۔"

"ذرا برابر نہیں۔ میں ایک بندر کو زمین سے نشر کرچکا ہوں لیکن وہ بدبخت واپس آگر پچھ بتانے سے قاصرر ہاتھا اس لئے میں نے ایسی کوئی کو شش نہیں گی۔"

'گویا تہیں کی خطرے کا احساس بہت کم ہے۔ میرا مطلب ہے تہارا یہ تجربہ میرے لئے نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ "

"کی ذرے کے ہزاروے جھے کے برابر بھی نہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔" جزل کے چرے پر امیدو بیم کی جھلکیاں نظر آرہی تھیں۔ منور کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ پھراس نے ایک گھری سانس لے کر کہا۔

"اگریہ بات ہے تو میں تیار ہوں۔"اور جزل خوشی سے المحیل پڑا۔ "وہاں سے والپی پر میں تمہارے مشوروں سے یہ کام کروں گا۔ یقین کرویہ میری بجین کی آر زوہے۔"

" فیک ہے جزل۔ یہ تجربہ کب کریں گے؟"

"تم تیار ہوجاؤ تو کل رات ہی۔" جزل خوشی سے بھرپور کیجے میں بولا۔

"آپ تیاریاں کریں۔ میں آپ کے اس تجربے کے لیے بخود کو پیش کرتا ہوں۔"
منور نے کما اور جزل دیر تک اس سے خوشی کا اظہار کرتا رہا۔ پھروہ چلا گیا۔ منور اس
عجیب وغریب شخصیت پر غور کررہا تھا۔ ویسے اس تجربے سے منور کسی قدر خوفزدہ بھی
تھا۔ اس خبطی جزل کی کوئی کل سیدھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ نہ جانے اس کا سی تجربہ
بھی کامیاب ہویا نہ ہو۔ ایس صورت میں اس کا کیا ہے گا! لیکن منور ہر طرح اس کا
اعتاد چاہتا تھا۔ جزل کو وہ اپنے کام کے لئے کافی حد تک آمادہ کرچکا تھا اور اسے بھین تھا
کہ جزل پوری طرح اس کی مدد کرے گا۔ یوں بھی کسی مشن کی سیمیل کے لئے قربانی

ہتاؤں' ورنہ وہ اعتراض کرسکتی ہے۔"

" ٹھیک ہے جزل ' ظاہر ہے ان معاملات میں آپ بھر جانتے ہوں گے؟" "تم تو تیار ہونا۔ تہمارے پروگرام میں تو کوئی تبدیلی شیں ہوئی؟" جزل ٹابونے

۔ " نہیں جزل' میرا اپنا کوئی پروگرام کیا ہوناہے' ظاہرہے تم میرے محسن' میرے

مربی ہو' میں بھلا اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی کیسے کرسکتا ہوں۔"

"چوڑو ڈو بھی چھوڑو ان فضول باتوں کو' میں بہت خوش ہوں' مجھے رنجیدہ مت کرو' لیکن تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ تم کسی بھی طور میرے محکوم ہو' اب بس اتن سی بات ہے کہ تم خلا سے میرے پاس آگئے اور میں نے اپنے دوست کی حیثیت سے تہمیں خوش آ مدید کما' بھلا یہ بھی کوئی احسان ہوا۔ ہونہہ!" جزل نے براسامنہ بنا کر کما اور منوردل ہی دل میں مسکرانے لگا۔

"تو پھر آؤ عیں تہیں لیبارٹری کے ان حصول کی سیر کرادوں جن کے ذر لیے

ہمیں کام کرناہ۔"

"چلو جزل!" منور نے آمادگی کا اظمار کردیا اور جزل اے لے کرچل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عمارت کے اس جھے میں تھا جہاں کمکشاں زمین پر اتر آئی تھی۔ بلا شبہ منور نے یہ منظراس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ حالا نکہ دن کا وقت تھالیکن اس جگہ رات کی می تاریکی چھائی ہوئی تھی' خاموش ماحول میں ایک عجیب می کیفیت نظر آرہی تھی یہاں سورج بھی چیک رہا تھا اور ستارے اس کی زدمیں آنے والی کرنوں

میں ماند پڑ گئے گویا کہکشاں کی تھمل نضویر اس جگہ موجود تھی۔

"یمال رات ہوجائے گی اور ستارے پوری آب و تاب سے چیکنے لگیس گے۔
اور ان کے درمیان تم میرے اس مصنوعی سیارے کو دیکھ سکتے ہو 'جے دنیا کی کوئی بھی ا آبزرویٹری کوئی مصنوعی سیارے قرار نہیں وے سکتی 'میں نے یہ خیال رکھا ہے کہ خلائی تحقیقاتی مراکز کو میرے سیارے کے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو سکے۔ میں نے تم سال کے جارے میں کچھ نہ معلوم ہو سکے۔ میں نے تم سے کما نا ثاقب کہ اس زمین پر ابنے والے عجیب ہیں۔ انہوں نے ہر شعبے پر اجارہ داری قائم کرر کھی ہے۔ ایک کام اعلیٰ پیانے پر کرتے ہیں اور خود کو عظیم محقق کا درجہ داری قائم کرر کھی ہے۔ ایک کام اعلیٰ بیانے پر کرتے ہیں اور خود کو عظیم محقق کا درجہ دیتے ہیں اور اگر کوئی دو سرا وہ کام اپنے طور پر کرلے تو جرم۔ خلائی تحقیقاتی مراکز ہوئی ہے بیہ تبدیلی اس طرح ختم نہیں ہونی چاہئے۔" "تو کیا میں وہاں جاکرواپس نہیں آؤں گا؟"

"جزل ٹابو بے شک ایک ذہین سائنس دان ہے۔ اس کے کام جیرت انگیز ہیں ایک میں اس کی ذہنی حالت سے مطمئن نہیں ہوں۔ ایک تجربہ کرتے کرتے اگر اس کی ذہنی رو بھٹک جائے تو دو سرا تجربہ شروع کردیتا ہے اور دونوں کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ عام معاملات میں تو مداخلت نہیں کرتی لیکن اس سلسلہ میں کچھ کرنا پڑے گا۔ "
"اوہ۔ نہیں تیتی۔ میں نہیں جاہتا کہ جزل ٹابو کو جھ سے کوئی شکایت پیدا ہو۔ میں نہیں جاہتا کہ جزل ٹابو کو جھ سے کوئی شکایت پیدا ہو۔ میں نہیں جاہتا کہ جزل ٹابو کو جھ سے کوئی شکایت پیدا ہو۔ میں نے ان سے آمادگی کا اظهار کیا ہے۔ "

" فھیک ہے۔ انہیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگ۔"

"ç**ş**"

"تم بے فکر رہو ٹاقب۔ میں اس ماحول سے پوری طرح واقف ہوں اور میں جانتی ہوں کہ مجھے اس بارے میں ہتادیا۔ اب تم محفوظ ہو۔" کیتی نے کما اور منور خاموش ہوگیا۔

تقریباً گیارہ بجے جزل ٹابو اسے خلاش کرتا ہوا پہنچ گیا۔ منور اُس وفت اپنی آرام گاہ میں ہی موجود تھا۔ جزل ٹابو مسکراتا ہوااس کے نزدیک پہنچ گیا۔

" الما كرر ہے تھ ٹاقب مجھے افروس ہے كہ صبح ناشتہ پر تم سے ملاقات شيں ہو "كيا كرر ہے تھ ٹاقب کي پر چھوڑنے كا عادى نہيں ہو "ہم نے ايك فيصلہ كيا اور ميں نے اس پر عمل در آمد كرنے كے لئے آخرى كار روائياں كرنا شروع كرديں - تمهارے پاس سے آنے كے بعد ميں چند من كوائي خواب گاہ ميں رہا " پھر جھے سكون نہ ملا تو ميں ليبارٹرى ميں پہنچ گيا اور اس دفت سے اس دفت تك ميں اپنے كام ميں مشغول رہا "ميں تمهيں ظلا كے سفر سمجنے كى تيارياں كمل كرچكا ہوں اور مزے كى بات به ہے كہ اس بار كيتى كو بھى اس بارے ميں معلوم نہيں ہے ۔ "

"اوہ جزل میراخیال ہے کہ کیتی آپ کی معاون ہے۔"منور نے کہا۔

"ہاں اس کے بغیرتو میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا کین مجھی ذرا گڑ ہو کرجاتی ہے ، مجھے خطرہ تھا کہ کمیں وہ اس تجربے کو ناپند نہ کرے ' تاہم اب اس سے بھی رابطہ قائم کرنا ہے ' میں چاہتا ہوں کہ تجربے کے وقت سے تھوڑی دریے قبل اسے تفصیلات

ے لئے آمادہ نہیں ہوتو میں یہ ارادہ ملتوی بھی کرسکتا ہوں۔" "نہیں جزل میں نے آپ ہے وعدہ کرلیا تھا۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔"

ری ارس کیا جاؤں' تہماری باتوں سے میرے ذہن میں ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہوئی ہے' بچ کتا ہوں کہ اگر سے پرانا خط نہ ہو تا تو میں بھی اس پر عمل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا لیکن سے آرزو بہت دن سے میرے دل میں مچل رہی تھی' بس ایک چھوٹا سا تجربہ ہو تا میں حمیس پورا پورا بقین دلاتا ہوں کہ اس تجربے میں ناکامی کا کوئی تصور شیں ہے' میں پورے طور پر کامیاب رہوں گا اور تمہیں بہت جلد وہاں سے واپس بلالوں گا۔ ممکن ہے اس کے بعد میں اس خلائی تحقیقات کا کام ہی ختم کردوں لیکن اس وقت جب مجھے اس سے کام کی دلچپیاں پند آجا کیں۔"

"میں ڈرا بھی بردل نہیں ہوں جزل! آپ برے شوق سے یہ تجربہ کریں۔"
"ہاں تو میں تہمیں اپنی کمکشاں کے بارے میں بنا رہا تھا۔ یہ دن اور رات کی
کمل تفیرہے ایعنی اس کمکشاں کا عکس جو خلامیں موجود ہے اور وہاں جو ردو بدل ہوتی
ہے میں اس کی اس چھوٹی می تصویر میں یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہوں۔"

"تہماری یہ کوشش قابلِ تحیین ہے جزل 'لیکن یہ سب پچھ کیسے ہے' اس شیشے کے پیچھے کا نکات کا یہ عکس کیسے حاصل کیا؟" منور نے واقعی دلچی سے پوچھا۔ جو پچھ اس کی نگاہوں کے مامنے تھا وہ تصور سے دور کی بات تھی' کہکشاں کا اتا کمل اس کی نگاہوں کے مامنے تھا وہ تصور سے دور کی بات تھی' کہکشاں کا اتا کمل اس کے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تصورین تو بے شار بنائی جاسکتی تھیں لیکن حقیقت کی ایک تصویر منتقل کرلینا آسان کام نہیں تھا' جزل ٹابو کے چرے پر ایک لخریہ مسکراہٹ بھیل گئی پھروہ بھاری لیج میں بولا۔

"دی میری طویل کوشش اور محنتوں کا نتیجہ ہے 'ایک ایسا بجیب وغریب شیشہ اس کمارت کے ایک مخصوص حصے میں نصب ہے جو اس وسیع وعریض کا نتات کو خود میں سمیٹ کر اس دو سرے شیشے میں نتقل کر دیتا ہے ' دن اور رات میں میکسال طور پر کام کرتا ہے اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس شیشے کا انعکاس ہے ' یسال میں دو سرے ممالک کی خلائی تجربہ گاہوں میں سے جمیع جانے والے خلائی سیاروں اور دو سری الیک کاوشوں کو بھی دکھے لیتا ہوں بشرطیکہ وہ ایک مخصوص بلندی تک پہنچ چکی ہوں۔ اگر

اعلیٰ پیانے پر کام کررہے ہیں لیکن ہر مرکز دو سرے مرکز کو نیچا دکھانے کی فکر میں سرگر دال رہتا ہے۔ تم اگر کوئی بڑا کام کرو تو لا کھوں دشمن پیدا کرلو کے جو اس تاک میں رہیں گے کہ تمہاری کاوشوں کو تم سے چھین لیس اور اگر تم زیادہ ذہین ہو تو تمہیس ختم ہی کردیں گے۔"

"واقعی به توعجیب سوچ ہے۔"

"میں نے ان وجوہات کی بتا پر خود کو اس دنیا سے الگ تھلک کرلیا ہے کوئی ایک بات ہوتو تنہیں بتاؤں۔"

"خلائی شخین تههارا شوق ہے اور اپنی ونیا کے لوگوں کی فلاح کے لئے کام کرنا تهمارا فرض ہے۔ تمهارا مقصدِ حیات۔"

"ہاں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تم نے میری سوچ میں ایک نئی تبدیلی پیدا کی ہے میری سوچ میں ایک مشعل بن گئے کی ہے اس کی ہے میں تہیں مبار کباد دیتا ہوں ٹا قب۔ تم میری زندگی میں ایک مشعل بن گئے ہوجا ہے۔ "

"کیا جزل؟'

"میں نے سوچا ہے کہ ممکن ہے میں تہمارے ذریعے یا کہی اور ذریعہ سے مداریا
اس جیسے کی اور سیارے تک پہنچ جاتا اور وہاں کی البحن میں گر فار ہوجاتا تو کیا میں
خود کو معاف کرسکتا تھا۔ میں آخری سائس تک یمی سوچتا رہتا کہ میں نے آپ اپنے
پاؤں پر کلماڑی ماری ہے اور خود ہی دلدل میں آدھنسا ہوں۔ میری زندگی کا کوئی مقصد
نمیں تھا۔ میں پچھ کرنا چاہتا تھا لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے واقعی اپنی
زمین کے تاریک گوشوں میں رہنے والوں کو نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کے مصائب سے
ناآشنا تھا اور ہدر دیوں کی کوئی جہت ان کے لئے میرے ذہن میں نہیں آئی تھی لیکن
مان کی زندگی سدھارنے کا کام واقعی دلچ ب ہوگا۔ ٹا قب۔ خلوص دل سے یہ بات کمہ
رہا ہوں۔ وعدہ کرو کہ خلوص سے ہی جواب دو گے۔ "

"فدارا جزل!"

. "میرے اس خطے توبد دل تو نہیں ہو؟"

"كون سے خط سے جزل - ميں نميں سمجما؟" منورنے يو چھا-

"اس تجرب کے خط سے کے کمہ رہا ہوں ٹا قب 'اگر تم دل سے میرے تجرب

میری اس کمکناں کا راز زمین والوں کو معلوم ہوجائے ٹاقب' تو یقینی طور پر وہ اس عمارت کو تباہ و برباد کردیں گے۔ سب کچھ ایبا ہے ٹاقب جس میں تخریب کاری کا کوئی عضر نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میری اس دنیا کے لوگ میری اس برتری کو شلیم نہیں کریں گے۔ میں تم سے کون کون کو ایم پر اول دکھوں اور غموں سے نہیں کریں گے۔ میں تم سے کون کون کو باقیور بھی نہ کیا جاسکے 'لیکن پچھ کرنے کے بھرا ہوا ہے' میں وہ کچھ کرسکتا ہوں جس کا تصور بھی نہ کیا جاسکے 'لیکن پچھ کرنے کے بعد مصیبتوں کو مول لیما بالکل ایسا ہی ہے جسے سلار و میں جاکر آباد ہو جانا اور بھینس بن کردودھ دیتا۔ "جزل نے کہا اور منور مسکرانے لگا۔

اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل آئے اور جزل ٹابو اے اپنے تجربے کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔

"کیا ان تجربات میں آپ گیتی کو بھی شریک کرتے ہیں جزل؟" منور نے سوال -

"ہاں اس کے بغیر میں اپنے آپ کو آدھا محنوس کرتا ہوں۔" جزل ٹابو نے جواب دیا۔ "لیکن اس سے خوفز دہ بھی رہتا ہوں۔"

"اوه- وه کیول؟" ·

"بن نہ جانے اسے کیا مرض ہوگیا ہے 'وہ میرے ہر کام میں مخالفت ضرور کرتی ہے 'اور جھے اس سے روکنے کی کوشش بھی کرتی ہے ' تھو ژے ہی عرصے سے اس کے اندرید کیفیت پیدا ہوئی ہے ' میں اس کی وجہ نہیں جانتا۔ بسرصورت اس کے بغیر میں کوئی کام بھی نہیں کرسکتا۔ بس اسے آبادہ کرنے میں دفت ہوتی ہے ' ابھی تک میں نے اسے اس کئے اس تجربے کے بارے میں نہیں بتایا تھا لیکن شام کو بتادوں گا اور اس وقت جب سارے انظامات کرچکا ہوں گا۔ "

" ٹھیک ہے جزل!" منور نے جواب دیا اور پھروہ تجربے گاہ سے ہاہر نکل آئے۔ گیتی بھی خاموش ہی رہی تھی۔ رات کے کھانے پر جزل ان کے ساتھ ہی تھااور پھر کھانے کے اختیام پر اس نے آہت ہے گیتی کو مخاطب کیا۔

"وہ تہیں میرے ساتھ کچھ کام کرنا ہے گیتی' تمہاری طبیعت پر کوئی گرانی تو ہے۔"

" نہیں جزل! کیا کام ہے؟" کیتی نے خلاف توقع بوے نرم انداز میں پوچھا۔

"دراصل کیتی میں نے تہیں بتائے بغیرایک تجربے کے انظامات کرلئے ہیں اور آج ہی رات وہ تجربہ کررہا ہوں۔"

"اوہو' تجربہ کیا ہے جزل؟" گیتی نے ولچیں سے بوچھااور جزل کی آ تھوں میں سمی قدر جیرانی کے آٹار نظر آئے۔ بسرعال پھروہ مسرور انداز میں بولا۔

ی مدر پیروں کے ہمور سربط کا مور اور میں بروں کی ایسے انسان کو اپنے مصنوعی سیارے "کیتی میری برسوں پر انی خواہش' یعنی کسی ایسے انسان کو اپنے مصنوعی سیارے میں روانہ کروں جو کچھ وقت گزار کر خلا کے بارے میں تفصیلات مہیا کرسکے۔ بس میں ایک ایسا تجربہ ہے جس کی بنیاد پر میں بہت سے کام کرسکتا ہوں۔"

"اوہ جزل آپ نے بھیانک فیصلہ کرلیا۔ کیا آپ اس تجربے کی تیاریاں کر پکے ۔ "

"بال- ور تقاکه تم اس کی مخالفت کروگی اس لئے میں نے تہمیں نہیں بتایا۔"

د نہیں جزل۔ میں کیوں مخالفت کرنے گئی۔ دراصل آپ کو بھول جانے کی
عادت ہے اور اس بنا پر بعض او قات آپ کے تجربے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ میں تو
یس یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی کوئی بھول اس معصوم انسان کو نقصان نہ پہنچا دے۔"

"یقین ولا تا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔" جزل گھگیائے ہوئے سے انداز میں بولا۔
"تب میں تیار ہوں جزل۔ کیا ہم یماں سے سیدھے تجربے گاہ میں چلیں گے؟"
"باں۔ میں کی چاہتا ہوں۔"

" تو آئیے چلیں۔ " گیتی بولی اور جزل چند ساعت اس طرح کھڑا رہا جیسے اسے گیتی کی بات پر لیقین نہ آرہا ہو۔ پھراس نے بچوں کی طرح قلقار می لگائی۔ "چلیں ؟"

" ہاں۔ چلیں جزل۔" کیتی کے چرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور وہ تینوں کھانے کے کرے سے تجربے گاہ کی طرف چل پڑے۔ منور کیتی کی شخصیت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ وہ بردی ٹھوس لڑکی تھی اور کوئی بھی کام نمایت اطمینان سے کر سکتی تھی۔ ویسے منور اس وقت خود کو قربانی کا بکرا محسوس کررہا تھا جو دو قصائیوں کے در میان تھا لیکن زندگی میں ایسے تجربات بھی دلچیپ ہوتے ہیں۔

تھوڑی دریے بعد وہ تجربے گاہ میں پہنچ گئے۔ جزل اب پوری طرح کیتی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کنٹرول بورڈ پر پہنچ کر کیتی کو تفسیلات بتانے لگا اور پھر پوری طرح

"سارے کے اردگر د کا ماحول کیا ہے؟"

"بالكل مُحيك جزل 'كوئي انتشار نهيں ہے" كيتى نے جواب ديا اور جزل نے كچھ بن دبا دیج ' تجربه گاه میں گونجنے والی آوازیں تیز ہوگئی تھیں اور ایک عجیب سا احماس ہو یا تھا بالکل ایسے جیسے کوئی چیز فضامیں پرواز کررہی ہو' اور اس کی آواز سے انتثار پیدا ہو گیا ہو' لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ دھیمی دھیمی آوازیں اور ابھر رہی تھیں۔ ان کی جانب پہلے تو جزل ٹابونے توجہ نہیں دی اکیکن جب توجہ دی تو وہ خوف ے احمیل پڑا' دوسرے لیے اس نے کیتی کو مخاطب کرنے کے لئے بٹن وبادیا۔

"لیں جزل!" تیتی کی آوا ز سٰائی دی۔

" گیتی' گیتی کوئی خاص بات ہے؟"

"بالكل نميں جزل محول يرسكون ب كمكتال ميس كوكى انتشار نميس يار اى - كيا آپ اینا کام شروع کریکے ہیں؟"

"میں نے اسے خلامیں منتشر کردیا ہے۔" جزل نے کما

«میں کوئی تبدیلی نہیں محسوس کررہی ہوں جزل-"

"کیتی الیکن مجھے کچھ عجیب سامحسوس ہو رہا ہے۔"

"کیا؟" کیتی نے یو چھا۔

"میں نہیں جانیا' میں نہیں جانیا' ممکن ہے' ایبا کرو تم کشرول بورڈ چیک کرکے تمام ڈا کلوں کے نشانات نوٹ کرکے جھے بناؤ۔"

"اوکے جزل۔" کیتی نے کما اور پھر تھوڑی دریے بعد دوبارہ اس کی آواز ابھری۔ "سب ٹھیک ہے جزل 'یہ نمبرنوٹ کریں اور پھراس نے ڈاکلوں کے نمبر بتانا شروع کردیئے۔ جزل کاچرہ سفید پڑ گیا تھااس نے کیکیاتی ہوئی آواز میں کہا۔

" كيتى \_ كيتى تجربه كامياب شيس ربا- كوئى كربوره كى ب- ين شيس جانتا يد كيا

«کیتی تم ایبا کرو سارا ٹرانس میش سٹم آن کردو اور جلدی سے میرے پاس پہنچ جاؤ' میں سخت پریشان ہوں' کمیں ایبانہ ہو کہ میں سمی حادثے کا شکار ہو جاؤں۔" جزل اطمینان کرنے کے بعد منور کے ساتھ واپس آپریش روم میں آگیا۔

" كيتى ك إندريس في ايك نمايال تبديلي محسوس كى ب اس في جس انداز میں اس تجربے کو قبول کرلیا ہے دہ انداز میرے لئے تعجب خیز ہے عالاتکہ میں سب ے مشکل مرحلہ میں سمجھ رہا تھا۔" راتے میں جزل ٹابونے کہا۔ منور خاموش ہی رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جزل آپریش روم میں پہنچ گیا' یماں پہنچ کراس نے ایک لباس منور کی طرف بردهادیا۔ "تم بد لباس بین او ثاقب سی مہیں اس کے بارے میں تفسيلات بتايا مول- "اس في كها اور منور اس كى بدايات ك مطابق وه ظافى لباس سنے لگا۔ عبیب سا پھولا پھولا لباس تھا جس کے اندر کوئی مخصوص سی گیس بھری ہوئی تھی' چرے پر ماسک بھی تھااور اس کے ساتھ ہی دد سرے بہت سے لوا زمات بھی' جن کی تفصیل جزل ٹابو اے بتانے لگا۔

" یہ سمی بھی قتم کے حادثے اور خطرے سے پچ نظنے کی کارروائی تھی۔ " جزل ٹابونے اے بتایا کہ اگر اے خلامیں اس مصنوعی سیارے کے اندر کچھ مشکلات پیش آئیں تو وہ فوری طور پر اس کی اطلاع دے سکتا ہے 'منور کویہ کام خاصا دلچپ محسوس ہور ہا تھا۔ ایک کمعے کے لئے تو اس کے ذہن میں میہ خیال بھی آیا تھا کہ حمیق کو اس تجربہ میں مداخلت نہیں کرنی چاہئے' ایک دلجیپ تجربہ ہی سہی' جو یقینی طور پر منور کو پھر مبھی نصیب نہیں ہو سکتا تھا' وہ کم از کم خلا کا سفرتو کرلیتا' کیکن کیتی کے کہنے کے مطابق ہی اگر جزل ٹابو کے تجربے میں کوئی گربو ہوجاتی تو پھر کیا اے بقید کمحات خلا ہی میں گزار تا ر تے لیکن کیتی کرے گی کیا۔ مختلف خیالات ذہن میں تھے وہ جنرل ٹابو کی ہدایات سنتا ر با اور پھر جزل ٹابو کی در خواست پر اس فریج نما ریسیور میں داخل ہو حمیا' جہاں اب ے کچھ عرصے پہلے وہ پولیس سے جان بچانے کے لئے آگر چھپا تھا اور جمال سے سے دلچپ مظامے شروع ہوئے تھے۔ جزل ٹابونے اے الوداع کمہ کر فرت کا دروازہ بند کردیا اور پھروہ اس نیبل پر پہنچ گیا' جمال سے اے اپنے اس تجربے کا آغاز کرنا تھا۔ اس نے چند مین دہائے اور تجربہ گاہ میں عجیب سی روشنیاں گر دش کرنے لگیں۔ عجیب عجیب آوازیں ابھرری تھیں۔ تب اس نے گیتی کو مخاطب کیا۔

" ہاں جزل۔ سب ٹھیک ہے ، میں خلامیں گروش کرتی ہوئی کھکٹاں کو صاف دیکھ

" بيتي ۽

"كيا بواجزل 'كيا بوا؟"

"کیتی ....... وہ ہمارے سیارے پر موجود نہیں ہے۔ میرا شبہ رست نقا وہ خلا میں کمیں رہ گیا ہے۔ وہ اس سیارے پر نہیں پہنچ سکا کیتی۔ آہ وہ سیارے پر نہیں پہنچ سکا کیتی۔ آہ وہ سیارے پر نہیں پہنچ سکا۔ سیارے پر کسی اجنبی کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں۔ "جزل کی آواز ڈو ہے گئی۔

" نہیں نہیں جزل ....... نہیں ......... " کیتی سسک پڑی۔ "ایبا نہیں ہوسکتا۔ ایبا نہیں ہوسکتا۔ "اب وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور جزل مجرموں کی طرح مرجعکائے کھڑا تھا۔

"جھے سے غلطی ہو گئی کیتی۔ مجھے یہ تجربہ نہیں کرنا چاہئے تھا۔ انسوس ہوا ایک دوست سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں ...... میں آئندہ کوئی تجربہ نہیں کروں گا گیتی۔ ایک بار معاف کردو۔ آج جزل ٹابو کی سائنس دان والی حیثیت بمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔ آج میں ایک مجرم کی حیثیت افتیار کر گیا ہوں گیتی! میں نے ایک معصوم انسان کی زندگی جیمنی ہے۔ گیتی اس کے لئے میں مجھی خود کو معاف نہیں کروں گا۔"

"آہ جنرل! میں تو ۔۔۔۔۔۔۔ میں تو اپنے جرم کا اعتراف بھی نہیں کر عتی۔ میں۔۔۔۔۔ میں۔ "گیتی کی آواز رندھ گئی۔ جنرل نے غم واندوہ کے درمیان گیتی کے الفاظ پر توجہ بھی نہیں دی تھی۔ وہ پشیمانی کی تصویر نظر آرہا تھا۔

"لیکن بیہ ہوا کیا میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا۔ ٹھمرو...... میں اسے پکار تا اوں۔ کاش اس کا جواب مجھے مل جائے۔ کم از کم یہ تو پتا چل جائے کہ وہ ہے کہاں۔" جمزل پھراپنے اپریشن بورڈ پر پہنچ کر کار روائی کرنے لگا۔

\$=====\$===±\$

نے کہا۔

"اوکے جزل میں پہنچ رہی ہوں۔" گیتی نے جواب دیا۔

جزل کے ہاتھ پاؤں کیکیارہے تھے'وہ پاگلوں کی طرح پوری تجربہ گاہ میں ناچتا پھر رہا تھا۔ پھر کیتی اس کے پاس پینچ گئی۔

"كيابات ب جزل؟"

" یہ آوازیں۔ یہ آوازیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ٹرانس میشن سٹم مناسب طور سے کام نہ کررہا ہو۔ "

"براہ کرم جزل اس کی زندگی خطرے میں نہ ڈالیں اے باہر نکال لیں پلیز!" گیتی نے کمااور جزل اس فرتج نمامشین کی جانب دو ژالیکن دو سرے کمبح خود گیتی کی بھی آئکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔

اقب اس فریج نمامشین میں موجود نہیں تھا۔

سی نے جو کچھ کیا تھا وہ ٹاقب کی ہمدردی میں کیا تھا۔ اس نے جان ہو جھ کر کنٹرول ہورڈ میں گڑبڑ کی تھی اور جزل کے پوچھے پر وہ اعداد وشار غلط ہتائے تھے۔ مقصد یمی تھا کہ جزل کو اس تجربے کی خامی کا احساس ہو جائے اور بے چارے ٹاقب کی جان نچ جائے۔ اسے بقین تھا کہ اس کی کوشش کی بنا پر ٹاقب خلا میں نشرنہ ہوگا اور اس دفت گیتی جزل کو مجبور کرے گی کہ اب وہ اس تجربے کا خیال ذہن سے نکال دے ٹاقب کی ڈندگی سے کھیٹا مناسب نہ ہوگا!

لیکن بیہ صورتِ حال خوفتاک تھی۔ کہیں اس کی گڑ برد کی بنیاد پُر ٹا قب کسی اور عادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو لیکن جزل کسی قدر پُرسکون ہو رہا تھا۔

"ممکن ہے گیتی۔ یہ میری غلط فئی ہو۔ میں نے ٹرانس میٹن کے نظام میں کوئی گربر محسوس کی تھی۔ آؤ' اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ " جزل نے ایک طرف دو ڈتے ہوئے کما اور گیتی بھی بادلِ نخواستہ اس کے ساتھ دو ڈنے گئی۔ جزل نے اپریشن ہو رڈ پر اس کی خلاش شروع کردی۔ وہ کمی قدر مطمئن تھا لیکن گیتی کی ذہنی حالت بے حد خراب تھی۔ وہ چکرا بٹے ہوئے ذہن کو قابو میں کرنے کی خت کوشش مالت بے حد خراب تھی۔ وہ چکرا ہے ہوئے ذہن کو قابو میں کرنے کی خت کوشش کررہی تھی اور امید دیم کی نگاہوں سے جزل کو دیکھ رہی تھی لیکن چند ساعت کے بعد ہی جزل کے جرے پر پھر ہوائیاں اُ رُنے لگیں اور پھراس کی تھٹی تھٹی آواز ابھری۔

وغریب ڈراما یلے کیا جارہا ہے۔ وہ سامنے موجو دفتمالیکن وہ اس کے بارے میں اس اندازے گفتگو کررہے تھاجیے اسے ریسیور میں دکیو ہی نہ پائے ہوں۔ چند ساعت منور ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہالیکن صورت حال

چند ساعت منور ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا لیکن صورتِ حال فاصی بگڑی ہوئی تھی۔ دونوں ہی بیٹے بیٹے فاصی بگڑی ہوئی تھی۔ دونوں ہی بیٹے بیٹے جب وہ تھک گیاتو باہر نکل آیا۔ باہر آکر بھی اس نے ان دونوں کی بو کھلا ہث دیمی اور متحر رہ گیا۔

ان میں سے کوئی بھی اندھا نہیں ہوا تھا لیکن وہ اندھوں ہی کی طرح إدھر أبدھر دو ثرت پھر رہے تھے۔ کیتی کو اس نے روتے ہوئے دیکھا اور جزل ثابو کو اس نے پریشان بھی دیکھا لیکن سے ساری باتیں اس کی عقل سے بعید تھیں ' آخر وہ لوگ اس کی موجودگی کو کیوں تعلیم نہیں کررہے۔ اس نے اس احتقافہ ڈرامے کے بارے میں پوچھنا چاہا لیکن دفعتاً اس کے ذہن میں ایک اور خیال کوندا اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔

کیتی نے اس سے کما تھا کہ وہ جزل ٹابو کے تجربے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس نے ایک بات ادر بھی کہی تھی وہ یہ کہ اکثر جزل ٹابو کے تجربات ناکام ہوتے رہے ہیں وہ کرتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ توکیا کہیں اس وقت بھی کوئی الی ہی صورتِ حال تو نہیں ہے' ان کا کوئی تجربہ غلط تو نہیں ہوگیا اور اس غلط تجربے کے نتیج میں یہ بھی ممکن ہے کہ منور کا جسم ان کی نگاہوں سے او جمل ہوگیا ہو۔

منور کے رگ و پے میں ایک سرور انگیز سنسنی دوڑگئی۔ یہ احساس 'یہ خیال بڑا کشش انگیز تھا' اگر ایبا ہوجائے تو واقعی لطف آجائے۔ منور نے سوچا لیکن اس کا اندازہ کس طرح ہو کہ وہ خود ان لوگوں کو نظر نہیں آرہا یا ان کی نگاہوں ہی میں کوئی نور واقع ہوگیا ہے۔ اس نے بغور ان کی گفتگو سنی تھی اور ان کے چروں سے ان کی سنجدگی کا اندازہ بھی لگایا تھا۔ وہ دونوں یمی سوچ رہے کہ وہ یعنی منور خلا میں نشرہوگیا اور اس سیارے تک نہیں پہنچ سکا جمال جزل ثابو اسے بھیجنا چاہتا تھا بلکہ ٹرانس مشن مشمل کی ناکارگی کی بنایر وہ خلاہی میں کہیں رہ گیا۔

جب منور نے اچھی طرح ان کا جائزہ لے لیا تو اے اپنی کی بات وزن دار محسوس ہوئی لینی یہ کہ اس کابدن ان لوگوں کو نظر نہیں آرہا۔ یہ احساس بلاشیہ بے مد

منور کی اپنی کیفیت بھی زیادہ بھتر نہیں تھی۔ اس نے خود کو اس تجربے کے لئے پیش تو کردیا تھالیکن سے بھی سوچا تھا کہیں کوئی گزیز ہی نہ ہوجائے۔ گیتی تجربے کار ضرور تھی لیکن خود سائنس دان تو نہیں تھی۔ نہ جانے وہ جزل کے تجربے میں کیا رخنہ اندازی کرے گی۔ ممکن ہے وہ کامیاب نہ ہوسکے۔

فریج نما ربیور میں واغل ہوکراس نے بہت کی سوچیں 'سوچیں اور پھراہے مزید سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اچانک ہی کوئی عمل شروع ہوگیا تھا۔ پہلے تو اے بجیب می آوازیں سائی دیں پھرایک وم سردی کا احساس ہوا۔ یوں لگ رہا جیسے سردی اس کے مسامات میں واغل ہورہی ہو۔ وہ کا نینے لگا اور پھراسے اپنا وجود پھیلا ہوا محسوس ہوالیکن صرف چند کھات' اس کے بعد اچانک سردی ختم ہوگی اب اے ایول لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن ہلکا ہو تا جارہا ہو۔ وہ فضا میں رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے گھور آل ہوئی نگاہوں سے رہیور کو دیکھالیکن وہ اس ربیور کے اندر تھا۔ سب پچھ وہی تھا۔ ویر تک یہ کیفیت اس کا اپنا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اس کی سوچ اس کا اپنا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اس کی سوچ اس کا اپنا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اس کی سوچ اس کے بعد ساری ہو۔ اس کی سوچ اس کے احساسات پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا نہ ہی اور اس کے بعد ساری تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، تھو ڈی دیر تک سے کیفیت رہی اور اس کے بعد ساری توازیں بند ہوگئیں۔ پھراس فریج نما ربیبور کا دروازہ کھلا اور سامنے ہی گیتی اور بی جنرل ٹاپو نظر آئے۔

وہ ریسیور کے اندر جھانگ رہے تھ' منور نے پھیکے انداز میں مسکراکرانہیں دیکھااور دوسرے ہی لمحے اے احساس ہوا جیسے ان لوگوں کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آگیا ہو وہ دونوں پریشان نظر آرہے تھے اور پھر منور نے ان کی گفتگو سی اور دل ہی دل میں حیران ہوکررہ گیا۔

کیا یہ لوگ پاکل ہوگئے ہیں' کیا یہ دونوں اندھے ہوگئے ہیں' یا کوئی عجیب

ولكش تقا اگر عام صورتِ حال ہوتی تو منور اس خوف ناک چویشن پر سخت پریشان ہوجا تا لیکن اس نے اپنی زندگی کا ایک خاص محور بنایا تھا اور اس کے لئے اس نے اینے آپ کو فنا کرلیا تھا۔ اس نے طے کرلیا تھا کہ اپنے مثن کے لئے وہ اپنے وجود کو بھلادے گا'اپنے باپ کی حیثیت کا اے بخوبی اندازہ تھالیکن وہ انہیں اپنی راہ پر نہیں لگا سکا تھا تو اس نے ان کی حیثیت کی پروابھی چھوڑ دی تھی اور ایک ڈاکو کی حیثیت سے مشہور ہوگیا تھا۔ اب اگر وہ دنیا میں کسی کو نظرنہ آئے تواہے اس کے کام میں سہولت بھی ہو سکتی ہے اور بھینی طور پر بیر سب سے حسین تصور تھا کہ بولیس اب اس کے نزدیک نہیں پہنچ سکے گی اور وہ ابنا کام بخولی انجام دے سکے گا۔

بری عجیب سی کیفیت ہورہی تھی۔ پہلے یہ اندازہ لگانا چاہئے کہ دونوں میں سے کون سی بات ہے۔ چنانچہ وہ خاموثی سے ان دونوں کا جائزہ لیتا رہا۔ کئی بار اس نے ایی جگہ سے جنبش بھی کی اور چند قدم آگے بڑھ کر ان کے نزدیک بھی گیا لیکن وہ اندھے بھی تھے اور سرے بھی۔ ایک بار بھی ان کے انداز سے یہ ظاہر نمیں ہوسکا تھا کہ انہوں نے ان کی آہٹ بھی سی ہو-

پھر جب حیتی نے درو بھرے انداز میں کما کہ آہ جزل میں توایئے جرم کااعتراف بھی نہیں کر سکتی تو منور کو یقین ہو گیا کہ کچھ ہو ہی گیا ہے۔ تیتی نے جس جرم کا احساس کیا تھا وہ منور کو معلوم تھا۔

منور کا دل خوشی ہے دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تواس کی زندگی کاسب سے حسین ترین دور شروع ہو گیا تھا۔ اس حیثیت سے تو وہ برے برے فائدے حاصل کرسکتا تھا لكين اب صورتِ حال يه تحى كه اگر وه عام انساني نكاموں سے او جھل موكيا ہے تو ان دونوں کے لئے کیا کرے۔ خاموثی سے اسیس چھوڑ کریمال سے نکل جائے یا ان

رونوں شریف لوگوں کو اس غم واندوہ سے نجات دلادے۔ پھراس نے جزل ٹابو کی آواز سنی جزل کمہ رہا تھا۔ '' ٹھسرو.....میں اے يكار تا موں كاش اس كا جواب مجھے مل جائے۔" اس آواز میں اميدو بيم كی ايك اليكا کیفیت تھی کہ منور شدت سے متاثر ہوگیا اور دو سرے کھے اس نے فیصلہ کرلیا کہ انسیں مایوسی اور عم کاشکار نہ ہونے دے گا۔

مچراے اپنے لباس پر موجود ٹرانسیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور اس نے جزل

كے بتائے ہوئے طریقے سے اسے آن كرديا۔ "ہلو ہلو۔ جزل ٹابو ..... ثاقب كيا تم میری آواز س رہے ہو۔"

"بخوبی سن رہا ہوں جزل-" اس نے کما اور جزل ٹابو اس طرح اچھلا کہ میتی ے مراکیا۔ لیتی کاچرہ بھی شدت جوش سے سرخ ہوگیا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی اور پھر دونوں آپریش بورڈ پر جھک گئے اور پھر بیک وقت دونوں کی آوا زیں ابھریں-

"ہلو ..... ہلو ٹاقب۔ تم خیریت سے ہو نا؟"

"بالكل خيريت سے مول-"

"کیاتم سارے پر پہنچ گئے ہو۔" "جی نہیں۔ ایس کوئی حرکت نہیں کی میں نے۔"

" پر کماں موتم۔ کماں سے بول رہے ہو؟"

"آپ دونوں سے صرف وس گز کے فاصلے ہے۔" منور کے جواب پر ایک بار پھر دونوں کے سر ظرا گئے۔ دونوں مشینی طور پر بیساں عمل کررہے تھے۔ انہوں نے چاروں طرف نگاہیں دو ڑائیں ان کے چلئے تعجب سے مجڑ گئے تھے۔

"كياكمه ربي موثاقب.....?"

. "ورست عرض کرر ما ہوں میں جزل-"

"لینی الینی که اس زمین سے بول رہے ہو؟"

"نه صرف اس زمین سے بلکہ آپ کی لیبارٹری سے اور اس کرے سے جمال

آپ دونوں موجود ہیں۔ "منور نے جواب دیا۔

"براه كرم نداق مت كرو اقب عم دونول مخت بريشان بين اس بات كاتو اندازہ ہوگیا ہے کہ تم خیریت سے ہولیکن ہو کمال؟"

"جزل نابو آپ غور کریں کہ میری آواز نا صرف آپ کے ریبیور پر سائی دے ر ہی ہے بلکہ اس کمرے میں بھی گونج رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ میں اس ریسیور سیٹ پر اس کمرے سے بول رہا ہوں جس میں آپ دونوں موجو دہیں۔ " منور نے کہا۔ "م گرتم ممیں نظر کیوں نسیں آرہے.....؟" جزل ٹابو نے پریثان لیج

" یہ تو میں بھی شیں بنا سکتا جزل ثابو عیں تو آپ کے بالکل قریب ہوں کی بار

آپ کے نزدیک بھی آیا'اس وقت جب آپ لوگ میری کمشدگی کے بارے میں گفتگو کررہے تھے اور افسوس کررہے تھے لیکن اب اس بات کامیں کیا کروں کہ آپ لوگوں کی بینائی آپ کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔"

"تب پھر مجھے افسوس ہے جزل' تمهارے تجربے میں پھر کوئی گڑیڑ ہوگئی اور میں اپنا وجود کھو بیٹھا۔"

"كك سيمامطلب؟" جزل كي آواز كپكيا گئ

" ٹھرو میں تمہیں بتا تا ہوں۔ " مُور نے کما اور پھر آگ بڑھ کر جزل کے بالکل نزدیک پہنچ گیا' پھراس نے جزل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور جزل پلٹ کر دیکھنے لگا گیتی دور کھڑی ہوئی تھی' ثاید پہلے جزل نے یہ سمجھا تھا کہ گیتی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے لیکن جب اس کا ہاتھ منور کی گرفت سے نہ نکلا تو جزل دھاڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔

ین بب ان ۱۶ هو سوری ترف سے نہ طون کو بران دعا در تربیبی ہے یا۔ " ہٹو' ہٹو پیچھے بیچھے۔" دہ بدحواس کہج میں بولا اور پھر کیتی کی طرف دیکھ کربری طرح نروس ہو گیا۔

''گل' گل' گیق' گیق کیا واقعی وہ۔۔۔۔۔۔۔ وہ نگاہوں سے او جمل ہو گیا۔" "اوہ نہیں جزل' میں تو تہمارے پاس موجو د ہوں' میرے لئے دور کاصیغہ کیوں استعال کررہے ہو۔" منور نے کمااور جزل بری طرح کیکیانے لگا۔

"فاقب كياتم جسماني طور بركوئي تكليف محسوس كررم بو؟ "كيتى في بمرائي

ہوئی آوا زمیں پوچھا۔

" " نہیں مس گیتی ، میں تو بے حد پُرسکون ہوں اور آپ یقین کریں جمجھے اس بات کا قطعی کوئی علم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو نظر نہیں آر ہا ، براہ کرم پہلے مجھے اس بات کا یقین دلائے کہ آپ کی نگاہوں میں کوئی خرابی تو واقع نہیں ہوگئی یا پھر میرا وجود ہی انسانی نگاہوں سے او جھل ہوگیا ہے۔ "

مااور عورے ہو عول پر سراہات مرن ہوں ہوں تب منور نے تسلی دینے والے کہیج میں کہا۔

"تم اس قدر پریشان کیوں ہورہے ہو جزل۔ میرا اس ونیا سے کیا واسطہ ہے۔
یماں میرا کون ہے جس کے لئے میں پریشان ہوں گا۔ تم بھی پریشان نہ ہو جزل یقین کرو
اگر میری موجودہ حالت ہر قرار رہے تو مجھے اس سے زیادہ اور خوشی کسی بات سے نہ
مدگ "

"كياكمه رہے ہو ٹا قب.....?"

"میں درست کمہ رہا ہوں جزل۔ اس دنیا میں میرا واسطہ تم دونوں ہے۔
میں تہیں نظر آؤں یا نہ آؤں تم سے دور نہیں رہوں گا۔ ہاں بیرونی دنیا میں اب جھے
پریشانیوں سے نجات مل گئ۔ میں اس دنیا کے ایک ایک تاریک گوشے کو دیکھوں گااور
ہرفتم کی آفات سے محفوظ رہوں گا۔ میں نے تم سے جو پروگرام طے کیا تھا جزل میری
پر کیفیت اس پروگرام میں میری مدد کرے گا۔"

ول-"

۔ " خاموش رہو گے یا نہیں! جزل چلتے چلتے رک گیا اس کا موڈ بہت زیادہ خراب لیا تھا۔

"ارے.....ارے کیا ہوا۔ کیا ہوگیا؟" منورنے تعجب سے کما۔ "ویسے میں نے خود کو اُلو کا پھما تشلیم کرلیا ہے۔" جزل نے پھر قدم آگے برها

۔ "مجھے تو اعتراض نہیں ہے لیکن اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔" منور کے کہااور جزل خاموش رہا پھروہ اٹی خواب گاہ میں داخل ہو گیا۔ کیتی ابھی تک نہیں

نے کہااور جزل خاموش رہا پھروہ اپنی خواب گاہ میں داخل ہوگیا۔ کیتی ابھی تک نہیں کپنی تھی۔ کپی خال کے تحت منور جزل کے ساتھ اندر نہیں گیا اور کیتی کا انتظار کرنے لگا۔ کیتی ابھی نظر نہیں آرہی تھی چنانچہ وہ واپس پلٹ گیا۔

کیتی کانی فاصلے پر تھی اور آہستہ قد موں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی منور اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے کیتی کو آواز دی۔ کیتی اس طرح الچھل پڑی تھی جیسے پاؤں میں پچھوٹے کاٹ لیا تھا۔

" تم اداس ہو نگیتی ؟ "

"ہاں ٹاقب....میں بے حد اداس ہوں۔" کیتی بھرائی ہوئی آواز میں

"میری سمجھ میں ایک بات شیں آئی سیتی کہ جب میں اس موجودہ صورتِ حال سے اتنا خوش ہوں توتم لوگ اداس کیوں ہو؟" منور نے کما۔

"اوہ ٹاقب کیا ہم یہ بات نہیں جانے کہ تم اپنی مخلص فطرت سے مجبور ہو کریہ الفاظ کمہ رہے ہو اور ہمیں مطمئن کرنا چاہتے ہو'کون شخص پیند کرے گا کہ وہ اپنا وجود ہی کھو بیٹھے اور دنیا کی نگاہوں سے اتنا دور ہوجائے کہ اس کی اپنی ذات کچھ بھی نہ رہے۔" کیتی نے کہا۔

"یہ صرف تمہارا خیال ہے گیتی 'میں اس انداز میں نہیں سوچ رہا۔ " "نہمیں بہلانے کی کوشش مت کروٹا قب جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ " "افسوس میرے ذہن میں وہ ترکیب نہیں آئی جس سے میں تمہیں یہ احساس دلاسکوں کہ میں تمہیں بھلا نہیں رہا۔ "منور نے کہا۔ دفعتا گیتی چلتے چلتے رک گئی۔ " تو تم اس صورتِ حال ہے پریشان نہیں ہو؟" " تم پریشانی کی بات کرتے ہو جزل میں تو اتنا مسرور ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ " " تعجب کی بات ہے۔" جزل احتقانہ انداز میں گردن ہلانے لگا۔ گیتی اس دوران بالکل خاموش رہی تھی اس کے چرے پر ابھی تک شدید ندامت کے آثار

"تم دونوں بے فکر ہوجاؤ جزل 'میں اپنی موجودہ حالت سے بے حد خوش ہوں۔ صرف اس بات کا مجھے لیتین ولادو کہ میں اپنی اصل حالت میں واپس تو نہیں آجاؤں گا!"

"اگرتم اس کیفیت سے خوش ہو تو ہم اسے انقاق ہی کمیں گے۔ بسرحال میں تمہارے وجود کی گمشدگی کی وجہ ضرور علاش کرلوں گا۔ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کمہ سکتا۔"

" ٹھیک ہے جنزل۔ اب یمال سے نکلو......... آؤ۔ "منور دروازے کی طرف چل پڑا۔ وہ وونوں اسی طرح خاموش کھڑے تھے۔ دروازہ کھول کر منور نے انہیں آواز دی۔ "آؤ جنزل۔ براہ کرم اپنے ذہن سے افسردگی نکال دومیں تم سے استدعا کرتا ہوں۔"

"ساری مشینیں آف کردو گیتی اور میرے کرے میں آجاؤ۔ ٹاقب تم کمال

" دروازے پر موجود ہوں جزل۔ " منور نے جواب دیا اور جزل دروازے کی طرف بڑھ آیا۔ منور نے اسے راستہ دے دیا تھا۔

"شاید کوئی صحح تجربہ میری تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس تجربے میں کسی کر برد کا امکان نہیں تھا لیکن گزیر ہوگئی۔ وہ تو خدا کا شکرہے کہ تم صحح سلامت ہواگر تم کسی حادثے کا شکار ہوجاتے ٹا قب تو میں خود کشی کرلیتا۔"

"اوہ.......... بجھے اتا چاہتے ہو جزل۔" "بکواس مت کرو۔ چاہت کی ایسی تیسی۔ بس میں اصول کاانسان ہوں۔" جزل نے کہا۔ ساتھ ہی میننے لگا۔

"بسرمال تروي مخصيت بت پاري ع جزل - من تهيس ب حد پند كرنے لگا

"تم کس طرف ہو ٹاقب' براہ کرم میرے بالکل نزدیک آجاؤ۔" اس نے کمااور منور اس کے قریب پہنچ گیا اس نے گیتی کا ہاتھ تھام لیا تھا اور گیتی اس طرح اچھل گئ جیسے کہ خوف زدہ ہو۔ پھراس نے ایک گمری سانس لے کر کہا۔

" فاقب میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوالیکن میں وعوے سے ہیں بھی نہیں کہہ سکتی کہ جزل ٹابو اپنے تجربے میں کہاں تک کامیاب رہتا' ممکن تھا کہ اور البھن پیدا ہو جاتی۔"

" اس صورتِ حال سے ذرا بھی بد دل نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں۔" اس صورتِ حال سے ذرا بھی بد دل نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں۔"

ا ک عورتِ کان کے دروں کی بیروں کی ایک مادی ہے۔ " ٹا قب ایک در خواست ہے' تمہارا ذہن اگر واقعی صاف ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر تمہیں دکھ ہوا ہے تو مجھے معاف کر دینا اور جزل ٹابو کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتانا

کہ میں نے اس کے تجربے کو ناکام کرنے کے لئے کوئی حرکت کی تھی۔'' ''کیتی' کیتی کیاتم مجھے اتا ہی ذلیل اور بداعتاد سجھتی ہو۔ اگر تم میہ سوچ رہی ہو تو

" لیتی' لیتی' لیتی کیا تم جھے آتا ہی ذیل اور بدا عماد بھتی ہو۔ اگر سم سے سوی کرہی ہو ہو یہ تمہاری بھول ہے۔ کیا میں یہ نہیں جات کہ تم مجھے جنرل کے تجربے سے بچانے ک کو شش کیوں کررہی تھیں۔"

"بس ٹا تب اس کے سوامیں کچھ اور کمنانہیں چاہتی۔"

"جزل کماں ہیں؟"

"اپنج کمرے میں ہمارا انتظار کررہے ہوں گے۔" گیتی نے کما اور چند ساعت کے بعد وہ دونوں جزل کے پاس پہنچ گئے۔

جزل ٹابو ایک آرام کری میں دراز سر پکڑے بیٹھا تھا گیتی کو دیکھ کراس نے گردن اٹھائی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔

"وه کمان کمیا؟"

"ہمارے ساتھ موجود ہے" کیتی نے جواب دیا۔ " کیتی اب اس مسئلے کا کوئی حل سوچو۔ " جزل نے تھی تھی آواز میں کہا۔ "اس کا حل تو آپ ہی سوچیں گے جزل۔ " کیتی نے جواب دیا اور دفعتنا منور

"جزل ٹابو اور مس آیتی آپ لوگ میرے لئے اس قدر فکر مند ہیں' اتنے

ر بیٹان میں جبکہ میں اپنی اس موجو دہ کیفیت کو ہر قیمت پر ہر قرار رکھنا چاہتا ہوں اور میں پہلی بار آپ سے گتا خانہ لیجہ اختیار کر رہا ہوں' میری خواہش ہے جنزل کہ مجھے اس

ہاں میں رہنے دیا جائے اور میرے لئے کوئی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ لوگوں نے علامے میں رہنے دیا جائے اور میرے لئے کوئی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے دوبارہ میری پہلی حالت میں واپس لانے کے لئے کوششیں کیں تو میں خاموثی سے یہ جگہ چھوڑ دوں گا اور دوبارہ آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے پہلی بار آپ سے ایک ایک بات کی ہے جس میں خود سری ہے لیکن آپ یقین کریں میں اس

آپ ہے ایک الی بات کی ہے جس میں خود سری ہے لیکن آپ یقین کریں میں اس پر عمل کروں گا۔ " جزل ٹابو کامنہ جیرت ہے کھل گیا۔ "دنہیں نہیں ایبامت کمو ٹاقب' ایبامت کمو۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت محسوس

"ہاں جزل یہ صورتِ حال میرے گئے بے حد پندیدہ ہے اور میں اس موضوع پر آپ سے پھر بات کروں گافی الوقت آپ اپی ذہنی الجحنوں کو ذہن سے دور کرکے آرام کی نیند سوئیں اور جھے بھی اجازت دیں جھے نیند آر ہی ہے۔"

" ٹھیک ہے ٹاقب 'بلاشبہ تمہاری اس بات نے ذہن اور دل کا بوجھ کی حد تک
کم کردیا ہے۔ خدا کرے تمہیں اس عالم میں کوئی خاص تکلیف نہ ہو۔ " جزل ٹابو اس
وقت اپنی فطرت کے خلاف نظر آرہا تھا۔ یوں بھی منور نے محسوس کیا تھا کہ بھی بھی وہ
بالکل ہی آؤٹ ہوجا تا ہے لیکن عام حالات میں وہ تاریل ہی رہتا ہے نہ جانے اس کی
فطرت میں ایسے کون سے سقم تھے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جا تا تھا۔ تھو ڈی دیر تک
ایک اداس می خاموشی چھائی رہی اس کے بعد جزل ٹابو اٹھ گیا' بلاوجہ نیند برباد کرنے
سے کیا فائدہ آرام کیا جائے۔

"اچھا گیتی تم بھی چلواور ثاقب تم بھی آرام کرو کل صبح ہم مختلف موضوعات پر گذکریں عربے"

" ٹھیک ہے جزل۔" گیتی کرے سے نکل آئی منور بھی اس کے ساتھ ہی با ہر نکلا تھا۔ با ہر نکل کر اس نے گیتی کو خدا حافظ کما اور گیتی چند ساعت خلامیں آئیسیں بھاڑتی رہی بھراس کی آئھوں سے دو آنسولڑھک آئے۔" افسوس ٹاقب اب تومیس تہمیں

دېکھ بھی نہیں سکوں گی۔ "`

"محسوس تؤكر سكو كى كيتى "تم يه توسوچوكه ميرك لئے فيه صورتِ حال كتنى خوش گوار ہے میں تمهاری دنیا کا فرد نہیں ہوں۔ تم لوگوں کے در میان صرف ایک مهمان کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں میں بہت سی باتیں نہیں سمجھتا لیکن میری موجودہ یو زیش مجھے کمیں بھی پریشان نہ ہونے وے گی اور یہ بات میرے اپنے تصور کے لئے کتنی اچھی

کیتی نے ایک محنڈی سانس لی اور آہستہ قدموں سے آگے برھتی رہی۔ پھراس نے منور کو خدا حافظ کما اور اپنی خواب گاہ میں داخل ہو گئی لیکن منور اپنی خواب گاہ کی طرف میں گیا تھا۔ اس نے جزل ٹابو کو دیکھ لیا تھا جو اپنے سونے کے تمرے کی طرف جار ہا تھااور پھرمنور اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا تھا۔

جزل ٹابونے خواب گاہ کاوروازہ اندر سے بند کیا اور پھرشب خوابی کالباس پینے لگا۔ اس کے بعد وہ تھے تھے اندازیں مسری پر گر پڑا۔ منور ظاموثی سے اس کی کیفیات کا جائزہ لے رہاتھا۔ جزل ٹابو واقعی بے چین تظر آ رہاتھا۔ پھرجب کافی ویراس طرح گزر تنی تو منور نے اسے آواز دی۔

"نیند نہیں آرہی ہے جزل-" اور جزل انچل کر بیٹھ گیا۔ وہ دروازے کی طرف آتکھیں بھاڑ رہاتھا۔

" ثاقب..... بيه تم مو؟"

"ہاں جزل۔"

«لیکن تم بند دروازے سے سست تم بند دروازے سے کس

"تمهارے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھاجزل-"

"تو پھراتن در خاموش کیوں رہے؟"

"تهماري كيفيات كاجائزه كے رہاتھا-"

"اوہ....." جزل نے عجیب ہے لیجے میں کہا۔ "گویا تم نے اپنی اس حیثیت" سے فائدہ اٹھانا شروع کردیا۔"

"اگر تهیں میرا اس طرح آنا ناگوار گزرا ہے جزل تو میں معانی چاہتا ہوں اور

وعده كريا موں آئنده اس طرح بغيرا جازت نہيں آؤں گا۔ "

"ابے نہیں یار..... الی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ ہونے

والی ٹریجڈی پر پہلے ہی تم سے شرمندہ ہوں۔"

" میں جانیا تھا جزل کہ میری اس یقین دہانی کے باوجود کہ مجھے اپنی موجودہ کیفیت پر خوشی ہے رنج نہیں 'تم اپنے ذہن ہے یہ احساس دور نہیں کروگے کہ میرے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ اس لئے میں اس وقت تہیں تکلیف دینے آگیا۔ "

«متهيس اس طرح كيا فائده پنجا ثا قب؟"

"میں اس موضوع پرتم سے بات چیت کرنا نہیں چاہتا جزل۔ میں پہلے بھی کمہ چکا ہوں کہ میں اپنے سیارے پر واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ بلکہ تمہاری اس دنیا میں رہ کراس کا جائزہ لینے کا خواہش مند تھا۔ مجھے اس دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ اپنی شناسائی ہے کوئی دلچیں نہیں ہے جنزل۔ میں تو در دمندی سے ان کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ مل کے دکھ درد باشتا چاہتا ہوں جو بے بس اور لاچار ہیں لیکن جزل اس بات سے بھی تم بخوبی واقف ہو کہ میں تمهاری دنیا کے حالات سے قطعی لاعلم ہوں۔ اگر عام حالات میں میں ان کے درمیان جاتا تو اس لاعلمی کی بنا پر مجھے بہت ی پریثانیوں کا شکار ہونا پڑتا لیکن خوش قسمتی سے اب مجھے ان کی نگاموں ے دور رہ کران کے قریب رہنے کاموقع مل گیا ہے تو یمال پریشانیاں کتنی کم ہو گئیں۔ اب مجھے ان کے نزدیک جانے میں کوئی الجھن نہیں ہوگی اور پھرمیں نے توان کے لئے بت کھے سوچا ہے جزل-کیا اس حیثیت سے ہماری اس اسکیم پر ہم آسانی سے عمل

در آمد نہیں کر علیں گے؟" جزل پُرخیال نگاہوں سے ایک طرف دیکھا رہا اور پھراس نے گرون ہلائی-

"بال بير پهلوتو عده ہے-" " میں ای پر سوچ رہا ہوں جزل ...... تم ذرا غور تو کرو۔ تمهارے اس عظیم تجربے نے میرے لئے کتنی آسانیاں فراہم کردی ہیں۔"

«ليكن ثاقب.....اس طرح تهمارى ابنى شخصيت توختم ہوگئ-" " مجھے اپی شخصیت جائن نسیں تھی جزل ..... میں لوگوں کے کام آکر بھی

"اوہ ٹاقب "اس طرح واقعی تم نے میرے ذہن سے میری اس مجرانہ حیثیت کا بوجھ ہلکا کردیا ہے جو اس تجربے کی تاکامی کی بنا پر میرے اوپر سوار ہوگئی تھی۔ اگر تم واقعی اس بات سے خوش ہو تو پھر تو میں بھی خوش ہوں لیکن ٹاقب پچھ نہ ہونے کے بادے میں بادجود تم کس قدر عظیم انسان ہو کہ تم ایک اجنبی سیارے کے لوگوں کے بارے میں اس انداز میں سوچ رہے ہو۔"

"میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جزل " تم سے گفتگو ہوئی اور میں نے تمہاری ذات میں چھے ہوئے و کھوں کو محسوس کیا " تب میں نے سوجا کہ تمہاری سوچ پہتیوں کی جانب جھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ان انصافیوں سے بددل ہوکر صرف ایک گوشہ آباد کرلیا ہے اور اپنے جیسے ان لوگوں کو بھلا دیا ہے جن کے پاس مضبوط سمارے نہیں ہوتے۔ میں نے تو یمی سوجا جزل کہ تمہیں تمہاری اس بے پناہ قوت کا احساس دلاؤں جو تمہاری ذات میں پوشیدہ ہے اور تمہیں اس بات پر آمادہ کروں کہ تم اپنے جسے دو سرے لوگوں کو تلاش کرکے ان کی پوری بدد کرو۔ بس اگر اس دنیا میں اگر میرے لئے کوئی مشغلہ ہو سکتا ہے تو وہ کی ایک تھا اور میں اس بات پر اس اگر اس دنیا میں اگر میرے لئے کوئی مشغلہ ہو سکتا ہے تو وہ کی ایک تھا اور میں اس بات پر اس اگر اس دنیا میں اگر میرے گئے کوئی مشغلہ ہو سکتا ہے تو وہ کی ایک تھا اور میں اس اگر اس دنیا میں اگر میرے گئے کوئی مشغلہ ہو سکتا ہے تو وہ کی دو۔ "

"میرے یار' ذرا میری رہنمائی کرمیں تجھ سے لیٹنا چاہتا ہوں۔" جزل نے جذباتی لیج میں کمااور منور نے اس کابازو پکڑ کراہے سینے سے لگالیائے

بین مادور ورت من مورو پر رائے ہے سے لائے۔
"آہ ٹا قب میں تجھے محسوس تو کرسکتا ہوں۔ جب بھی میرا دل چاہے گامیں تیرے
اس بدن سے لیٹ جاؤں گا' مجھے تجھ سے بے پناہ محبت ہے لیکن دیکھ میری اس محبت
سے ناجائز فائدہ مت اٹھانا۔ جزل ٹابو پہلے ہی اٹنا کچلا ہوا انسان ہے کہ اب اس میں
مزید کوئی ضرب اٹھانے کی بالکل سکت نہیں۔ مجھ سے کام لینے کے لئے تو میری شخصیت
کو زندہ رکھنا ٹا قب۔"

" فكر مت كرو جزل جو كچه مو كا مارے تمهارے باہمى تعاون سے مو كا بس تم اين ذبن سے يه پريشانى نكال دو اس احساس كو منا دو كه تم في ميرے ساتھ كوئى زيادتى كى ہے۔"

"منا دیا......منا دیا........." جزل اچانک کِمل اٹھا تھا۔ "تو پھر میں جاؤں اب صبح کو ملاقات ہوگ۔" منور نے کما اور جزل نے تلاش

رے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک پُرجوش مصافحے کے بعد منور' جزل کے کمرے کا روازہ کھول کر ہاہر نکل آیا۔ تھو ژی در کے بعد وہ اپنی خواب گاہ میں تھا اور اس کی اپنی ذہنی کیفیت کچھ عجیب سی ہورہی تھی۔

ی اپنی کوئی ذاتی حیثیت ده اس دنیا کے لئے مرچکا ہے۔ اب اس دنیا میں اس کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت منیں ہے 'اسے کسی چیز کی پروانہیں تھی۔ لندن میں ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کے دوران اس نے اپنے ذہن میں بے شار منصوبے بتائے تھے۔ اسے اپنے ملک کی زبوحالی کی داستانیں کچھ تو بچپن ہی میں معلوم تھیں اور کچھ لندن میں۔ اپنے وطن سے ایک طویل داستانیں کچھ تو بچپن ہی میں معلوم تھیں اور کچھ لندن میں۔ اپنے وطن سے ایک طویل در سے تک دور رہنے کے باوجود اس کے مسائل سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے لئے کچھ مخصوص دوستوں کا انتخاب کرلیا تھا۔

فیرو زالدین صاحب کے پاس دولت کی کمی شیس تھی۔اور لندن میں اینے بیٹے کے لئے ان ساری سولیات کی فراہمی کے لئے کوشاں رہے تھے جو سمی نواب زادے کو عاصل ہو سکتی ہیں لیکن منور کی فطرت میں شروع ہی سے اپ وطن کے لئے در دمندی كاشديد احساس تفا- معاشى مسائل سے تنگ آئے ہوئے لوگ اپنے بھرے بڑے گھر چھوڑ کریے تصور لئے با ہر نکلتے تھے کہ وہاں سے دولت کماکر اپنے بھو کے خاندان کی کفالت کریں گے لیکن جب ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی تھیں تو وہ اس قدر بے چارگی کا شکار نظر آتے تھے کہ منور کا دل خون کے آنسو رو دیتا تھا' اس نے حتی المقدور اپنے وسائل سے جو پھھ موسكا ان ترك وطن كركے آنے والوں كے لئے آسانياں فراہم. کرنے کی کوشش کی ' جو کچھ اس نے فیروز الدین صاحب کو بتایا تھا اس میں سرمنومیں جھوٹ نہ تھا۔ ایک حسین ترین عمارت اس نے ان نوواردوں کے لئے وقف کردی کی جو روز گار کی تلاش میں آتے تھے اور سؤکوں کی گروین جاتے تھے۔ اپنے لئے آنے والے اخراجات میں ہے وہ صرف اتنا لیتا تھا کہ موٹا جھوٹا پہن سکے' موٹا جھوٹا کھا سکے۔ باقی ساری رقم وہ انہی لوگوں کے علاج کے لئے خرچ کردیتا تھا۔ پھر تعلیم ختم كرنے كے بعد اس نے اپنے وطن كارخ كيا تواسے سے علم تو تھا ہى كہ اس كا باب ايك دولت مندانسان ہے۔

کیکن فیروز الدین صاحب اس کے خیالات کے بالکل برعش تھے۔ اس نے بم موجا تھا کہ اپنے باپ کی دولت کا سمارا لے کر اپنے وطن کے ان نادار لوگوں کی خدمت کرے گاجو زندگی کی ساری خوشیوں سے محروم ہیں۔ یماں آگر جب اس نے ا پنے باپ کی ذہنی کیفیت دیکھی تو اے سخت مایو سی کاشکار ہونا پڑا۔ فیرو ز الدین صاحب بیٹے کو سونے کی کان سمجھ رہے تھے جس کی کھدائی ممل ہونے کے بعد سونے کے انبار لگ جائیں گے لیکن منور کو سونے کی چک پند نمیں تھی اسے تو ان آ نھوں کی چک چاہے تھی جو افلاس اور بے لی سے دھندلا جاتی ہیں اور یمال اپنے وطن کا ہلکا ما جائزہ لے کراس کے ذہن میں یہ احساس شدید ہو گیا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کا انسان تقا- آینے باپ کی طلب اور اس کی فطرت کو دیکھ کروہ ذہنی توازن تو نہ کھو سکا لیکن اس كے اندر خود سرى پيدا ہوگئ- اس نے سوچا اس كے ملك كے سرمايد وار فيروز الدين صاحب سے مختلف نهيں مول گے۔ ان سب كى ذہنى كيفيت كيسال موكى 'وه اپنے دولت کے انبار او پنج سے او نچے دیکھنا پئند کرتے ہوں گے اور مفلسوں کی تعداد برستی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ اے ان سب سے نفرت ہوگئ۔ وہ نیک فطرت انسان تھااور اس نے اپنی شخصیت کو ہلاک کردیا اور اس کے بعد اس کے اندر سے ایک ایساانسان ابھرا جو اینے معاشرے اور قانون کا باغی تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ قانون ساز ادارے قانون کی سربلندی کے گیت تو گاتے ہیں لیکن ان مجرموں کی گردن تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچ یاتے جو اس معاشرے کی بد حالی کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایا روپ وے ویا تھا جس نے ساج اور معاشرے میں اس کی حیثیت اور صورت مکروه کردی تھی۔

وہ جانتا تھا کہ اس کی کریمہ صورت سے گھن کھانے والے ساج کے وہی افراد موں گے جو اپنی تھو کہ اس کی کریمہ صورت سے گھن کھانے والے ساج کی دھان اس کے وطن کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہوگا جس کے پھلے ہوئے ہاتھ اس کی سلامتی کی دعائیں کریں گے اور یہ دعائیں ہی منور کی کمائی تھیں۔ وہ اس کمائی سے خوش تھااور اس کے علاوہ اور کے خیمہ نہیں درکار تھا۔

ہاں اسے اپی بمن سے الفت تقی۔ نوشی اس کی روح کا ایک حصہ تھی۔ اگر دہ بھی ایک دی ہوتی تو شاید منور کو اس سے اتنا لگاؤنہ ہوتا لیکن

زخی اس کی ہم نوا تھی وہ بھی اتنا ہی در دمند دل رکھتی تھی۔ منور کی لگن اس کی ہوس بن چکی تھی۔ اس نے اس مختصر وقت میں جو جال پھیلادیا تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ اس کے لئے پوری طرح وسائل مہیا نہیں ہوپارہے تھے۔ اے اس جال کو بھی وسیع کرنا تھا۔ ابھی اس کے ذہن میں ایسے ایسے منصوبے تھے کہ اے اپنی عمر ناکانی محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے وہ مختصر وقت میں بہت کچھ کرلینا چاہتا تھا۔

روار ادا الرسام الكن جزل سے ایک اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوجائے گا' منور کے وہم و کمان میں بھی الکن جزل سے ایک اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوجائے گا' منور کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا۔ دولت سے مجبور ہو کر اس نے تجربے کئے تھے۔ جزل کے اس ناکام تجربے نے اسے ان دوستوں پر سے شک دور کرنے کا بہترین موقع فراہم کردیا تھا۔ اپنی نظر اور اس دری شخصیت سے وہ بے شار اہم کام لے سکنا تھا اور اس کے ذہن میں بے شار منصوبے بین رہے تھے۔ باتی رہی اس کی اپنی شخصیت کی بات تو اسے اس کی پرواہ شمار منصوبے بین رہے تھے۔ باتی رہی اس کی اپنی شخصیت کی بات تو اسے اس کی پرواہ نمیں تھی۔ جو ہوا بہتر ہوا۔ یہ تو تاثیر غیبی ہے۔ جب زندگی کے رخ ہی بدل جائیں تو بھرا ہے وجود سے محبت کیا معنی رکھتی ہے۔

ر ب کین نوشاب اس سے محبت کرنے والی بہن تھی۔ شاید وہ اپنے بھائی کے اس روپ سے خوش نہ ہو ایک بہن کی دنیا بھی بڑی مجیب ہوتی ہے۔ منور کے دل میں روپ سے خوش نہ ہو ایک بہن کی دنیا بھی بڑی مجیب ہوتے اور نوشاب کو دیکھنے نوشاب کا در دکروٹیں بدلنے لگا۔ کئی دن ہوگئے اسے دیکھے ہوئے اور نوشاب کو دیکھنے کی خواہش آئی شدید ہوگئی کہ وہ بے چین ہوکر اٹھ گیااس کا دل اندر ہی اندر پھڑ پھڑا

۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا کیا جائے اس نے سوچا۔ پھراس کی نگاہ ٹیبل پر پڑی اور دو سرے کھے اس کیا کیا جائے اس نے سوچا۔ پھراس کی نگاہ ٹیبل پر پڑی اور دو سرے کھے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آگئی۔ اس نے جزل ٹابو کے نام ایک پرچہ لکھا۔

"جزل! نیند نمیں آرہی تھی۔ تہارے بخفے ہوئے نئے روپ نے اتی خوشیاں دے دی ہیں کہ انہیں سنبھال نمیں پارہا۔ اس عمارت سے باہر جارہا ہوں۔ میرے لئے پریثان نہ ہونا جلد واپس آجاؤں گا۔

تههارا ثا تب\_»

اس بر ہے کو تہہ کرکے اس نے میز پر رکھااور باہر نکل آیا اور پھروہ ممارت کے اس حصے کی جانب چل پڑا جد ھرسے پہلی بار آیا تھا۔ ریبیور کے اندر ہی اس نے ب وزنی کی کیفیت محسوس کی تھی اور اس کے بعد بھی اسے اپنا بدن بلکا پھلکا محسوس ہورہا تھا لیکن اب پہلی بار اس نے غور کیا تھا کہ اس کے قدم زمین پر اس انداز میں پڑ رہ سے جسے اس کا وجود بہت بلکا ہواور وہ اسے بہ آسانی اوپر اٹھا سکتا ہو۔ باہر نکل کر اس نے دوڑنے کی کوشش کی لیکن پہلی کوشش میں ہی دس بارہ فٹ اونچا اٹھ گیا اور دو سرے لیے اس نے خود کو سنجھالا۔ آہ کیسا جیب محسوس ہورہا تھا۔

لیکن جزل کے تجربے کی بخشی ہوئی ساری قوتیں اس کے لئے انتائی کار آمد تھیں چنانچہ جب اس نے اس دیوار کے نزدیک پہنچ کر اسے پھلانگنے کی کوشش کی قو دیوار سے تقریباً آٹھ گنااونچا اچھل گیاادر ٹابو کی عمارت اسے کانی نیچ نظر آنے گئی۔ دھڑ کتے دل کے ساتھ وہ نیچ آیا لیکن کوئی دفت نہ محسوس ہوئی اور اس نے خوشی سے دھڑ کتے دل کے ساتھ وہ نیچ آیا لیکن کوئی دفت نہ محسوس ہوئی اور اس نے خوشی سے آئیسیں بند کرلیں۔ یہ ایک اور قوت تھی جو اسے حاصل ہوگئی تھی۔

لیکن سے ساری چیزیں اس کے لئے اجنبی نہیں تھیں۔ چند رسالوں کی کمانیاں اب عملی شکل اختیار کرگئی تھیں۔ الف لیلی کا سامری جو ایک گولہ مار تا تھا اور شر جاہ ہوجاتے تھے۔ اب اس دنیا میں موجود تھا۔ جادو کے گولے میں یمن کی حسین شنزادی کو دکھے کر عاشق ہوجانے والے جادو گر کی اجارہ داری ختم ہوگئی تھی اور اب اس جادد کے گولے کو چوکور کرکے اس پر نیویارک کے ایبرے کلب میں رقص کرنے والی کی سین کو بھی دیکھا جاسکتا تھا اور ایک بٹن دہا کر آسٹریلیا میں ہونے والا ہاکی چیج بھی۔ چاند کی زمین انسان کے قدموں سے آچکی تھی اور پی مشتری اب انسانی سانسوں کو زدیک محسوس کررہی تھی۔ ان حالات میں انسان کا نگاہوں سے عائب ہوجانا اور زمین نردیک محسوس کررہی تھی۔ ان حالات میں انسان کا نگاہوں سے عائب ہوجانا اور زمین کی قید میں نہ رہنا کوئی تعجب خیزیات نہیں تھی۔ ہاں دلچسپ بات سے تھی کہ جزل چرائ کی قید میں نہ رہنا کوئی تعجب خیزیات نہیں گئی۔ ہاں دلچسپ بات سے تھی کہ جزل چرائ میگ نے جان ہو جھ کر سے سب کچھ نہیں کیا تھا۔ بلکہ کیا کچھ تھا ہو کچھ گیا تھا اور جو کچھ ہوا

تھا اس ہے ہتوں کا بھلا ہونے والا تھا۔

اب شر تک کا فاصلہ طے کرنے کا مسلہ تھا۔ شر زدیک نہیں تھا۔ وہ اہے بدن

اب شر تک کا فاصلہ طے کرنے کا مسلہ تھا۔ شر زدیک نہیں تھا۔ وہ اہے بدن

یا ہی ہے ہیں سے فاکرہ اٹھا سکا تھا لیکن اس کے باوجود فاصلہ کافی تھا۔ بسرطال وہ چل ہی

پڑا۔ ہوااے مدد دے رہی تھی۔ عمارت تک راستے میں کی ذیلی سڑکیں اس نے طے

کرلیں اور اس پر سڑک پر پہنچ گیا جو شہر تک جاتی تھی۔ نہ جانے دو سری سڑک کمال

تک چلی گئی تھی۔ منور نے شہر کی سمت کا تعین کیا اور چل پڑا۔ اس نے اپنی رفتار کا

اندازہ کیا جو اے بے حد مجیب محسوس ہوئی۔ رفتار بے حد تیز تھی ایک ایک قدم کئی

گڑ کا پڑ رہا تھا لیکن تقذیر نے اس کے راستے میں پھول ہی پھول کھلا دیئے تھے۔

عقب سے روشنیاں محسوس کرکے رک گیا۔ ایک آئل ٹینکر قماجواس کی جانب آرہا تھا

اور منور نے آنکھیں جھنچ کر گر دن ہلائی۔ آئل ٹینکر ڈرائیور کو اشارہ کرکے رد کئے کی

کوشش تو جماقت تھی۔ طاہر ہے دہ اسے دکھے نہیں سکتا تھا اس لئے اب اسے آئل

ٹینکر پر چڑھنا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک طرف کھڑا ہو کر دہ اس کے زدیک آنے کا

انظار کرنے لگا۔ ٹینکر کی رفتار کائی تیز تھی اندازے سے منور نے چھلانگ لگائی اور

اس سیرھی تک پہنچ گیا جو ٹینکر کے ڈ حکن تک جاتی تھی۔ سیرھی پر قدم جماکراس نے

اس کا اور پری حصہ پکڑ لیا۔ ٹینکر ڈرائیور کو کوئی شبہ ہمی نہیں ہو سکتا تھا۔

اس کا اور پری حصہ پکڑ لیا۔ ٹینکر ڈرائیور کو کوئی شبہ ہمی نہیں ہو سکتا تھا۔

اس کا اوپری حصہ پر میا۔ یک رور اوٹوں میں کا میں اور مصطلح اسے اپنی ذات پر ایک لیکن منور کی زندگی میں میہ سارے تجہات انو کھے تھے۔ اسے اپنی ذات پر ایک انو کھا اعماد ہو گیاتھا۔ شہر تک کا سفر اس نے اسی طرح طے کیا اور جب ٹینکر شہر میں

داخل ہواتو یہ شر مشمر شمر شموشاں کا منظر پیش کر رہاتھا۔ رات کا تیسرا پسرتھا اور یہ گمری نیند کا دفت ہوتا ہے۔ ایک موڑ پر ٹینکر کی رفقار ست ہوئی تو منور نیچ کو دگیا اور پھریماں سے اس نے فیروز الدین صاحب کی کوشی کا رخ کیا اور اپنی خصوصی رفقار سے دوڑتا ہوا کوشمی تک پہنچ گیا۔

رے گیٹ کے سرے پر بلب روش تھا اور پو ڑھا چوکیدار گری نیند سورہا تھا۔ برے گیٹ کے سرے پر بلب روش تھا اور پو ڑھا چوکیدار گری نیند سورہا تھا۔ نہ جانے کیوں منور سے مایوس ہونے کے بعد بھی فیرو زصاحب اپنی نئی کو تھی میں ابھی تک نہیں گئے اور ای پرانے طرز کی عمارت میں خوش تھے۔

منور پھاٹک پھلانگ کر اندر داخل ہوگیا۔ کو تھی کا صدر دروازہ کھلا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ فیروز الدین صاب کی خواب گاہ کے دروازے پر تھا۔ اندر سے

نائٹ بلب کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ منور نے کی ہول سے جھانک کر دیکھا فیرو زالدین اور ان کی بیگم گهری نیند سورے تھے۔

شاید ان بے چاروں کو منور کی ذات سے مایوس ہو کراب قرار آگیا تھالیکن ان کے کمرے میں جھانک کراس کاول خوشی سے منور ہوگیا۔ سامنے ہی نوشابہ نظر آرہی تھی۔ اس کا رخ دروا زے کی جانب ہی تھا۔ سفید دویٹا اس کے چیرے کے کر دلیٹا ہوا تھا اور نیلے بلب کی مدہم روشنی میں وہ آسان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہورہی تھی جو خدا کی عبادت میں مصروف تھی۔ رات کے اس تیسرے پسرنوشابہ کی یہ عبادت منور کے دل پر بے حد اثر انداز ہوئی ادر وہ کتے کے عالم میں کھڑا اے دیکھٹا رہا۔ تب نوشابہ نے دونوں ہاتھ بھیلا دیئے اور نہ جانے وہ کب تک یو منی ہاتھ بھیلائے رہتی کہ منور چو تک پڑا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دوبار دستک دی اور نوشابہ بھی چو تک پڑی۔ اس نے دونوں ہاتھ چرے پر پھیرے اور پھر دروازے کی جانب ویکھنے لگی پھراس نے اٹھ کر جائے نماز کا کونا موڑا اور چیلن پہن کر در وازے کے نزدیک

«كون بـ.....؟ "اس كي آواز ابحري-

"دروازه کھولونوشی میں مانی ہوں۔" منور نے دھیے لیجے میں کمااور نوشابہ بے اختیار ہو گئی اس نے تیزی ہے دروازے کے دونوں بٹ کھول دیۓ اور پھر خلامیں تھورنے تکی۔ بھراس نے بڑی تیزی سے باہر نکل کر اِ دھر اُ دھر دیکھا اور سینے پر ہاتھ

"كيابيه ميرا وبم تفاليكن آواز ...... آواز تو ماني بهيابي كي تقي-" اس في پڑبڑاتے ہوئے کمااور منور مسکرا تا ہوااس کے کمرے کے اندر داخل ہوگیااور نوشابہ کافی در تک دروازے میں کھڑی رہی۔ منورنے محسوس کیا تھا کہ اس کی سسکیاں ابھر ر ہی ہیں لیکن نوشابہ سے خود کو فور اً متعارف کرانا مناسب نہیں تھا وہ خوف زوہ بھی

چند ساعت وہ اسی طرح وروا زے پر کھڑی رہی اور پھراس نے ایک گمری سسکی کے کر دروازہ بند کردیا۔ میرے خدا مجھ سکون دے۔ میرے بھیا جمال بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ نوشابہ نے روتی ہوئی آواز میں کمااور واپس پلٹ پڑی۔ آنسواس

ی آنکھوں سے ابھی تک بہہ رہے تھے۔

تب منور نے دوبارہ اسے آواز دی۔ "نوشی......." اور نوشابہ ایک بار پھر چونک پڑی۔ یہ کیا ہے.... یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ چرے پر رکھ لئے اور سک پڑی۔ تب منور آگے بڑھ آیا۔ اس نے ابناایک ہاتھ نوشاہ کے سریر ر کھ دیا۔ نوشابہ سمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گٹی اور پھرخلامیں ہاتھ مارنے گئی۔ "نوشاب میں منور ہوں اور تہمارے پاس ہی موجود ہوں لیکن تم مجھے دیکھ سیں عتیں۔ " منور نے صاف کہ میں کہا اور نوشابہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے پیچے ہث

«نہیں نہیں ہے نہیں ہوسکتا' یہ نہیں ہوسکتا۔ "اس کی آواز اس طرح بھنجی بھنجی ا بھری جیسے اس کا ول فکڑے مکڑے ہو گیا ہو۔

ونسي نوشاب سي غلط فني كاشكار نه مو- بينه جاؤ ميري باتي سنويس بالكل

خیریت سے ہوں اور جو مجھے تم سمجھ رہی ہو وہ بالکل نہیں ہے۔"

" مرتمرتم ہو کماں مانی کماں ہو میرے بھیا۔" نوشابہ بے اختیار رو پڑی۔ "تمهارے بالکل نزدیک ہوں نوشابہ اور یقین کروسمی دقت یا پریشانی کا شکار نہیں ہوں۔ میں جانیا ہوں کہ مجھے نگاہوں کے سامنے نہ دیکھ کر تمہارے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات ابھررہے ہوں گے لیکن خدا کے لئے چند لمحات کے لئے ان سارے خیالات کو ذہن سے نکال دو اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس کو غور سے سنو اس کے بعد

پھر کوئی فیصلہ کرنا۔" و مربهاتم نظر کیوں نہیں آرہ؟"

" ضرورت کے تحت۔" منور نے جواب دیا۔

"گریں تمہارے بدن کو تو محسوس کر علق ہوں ' ابھی تم نے میرا سر چُھوا تھا۔ " نوشایہ نے کہا۔

" ہاں میہ سب مجھ ٹھیک ہے لیکن ابھی تم مجھے دیکھ نہیں سکتیں نوشاب-" منور

نے جواب دیا۔ "لكين كيول" آخر كيول؟" نوشاب بريثاني سے كردن إلا تى موكى بولى-" بھئی تم سننے کی کوشش تو کر نہیں رہیں 'بس سوالات کئے جارہی ہو۔ جب میں

نے تہمیں ایک بات بتا دی ہے کہ میں کی عادثے یا البحن کا شکار نہیں ہوں تو پھر تہمیں این بارے میں تہمیں اپنے بارے میں سے بیٹھو تاکہ میں تہمیں اپنے بارے میں سے کچھ تادوں۔"

"نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے۔ نہ جانے کیا ہے۔" نوشاب پریشانی سے گردن ہلاتی ہوئی بولی اور پھرایک جگہ بیٹھ گئے۔ "تم کماں ہو بھیا؟"اس نے پوچھا۔

"تمهارے قریب-" منور نے کہا اور اس کے نزدیک جاکر بیٹھ گیا اس نے نوشاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ نوشاب اب بھی سمی سمی نظر آرہی تھی۔ "دیکھو نوشاب پہلے تو میں تمهاری ذہنی پریشانی دور کرنے کے لئے بغیر کسی تمہید

کے یہ بات بتا دوں کہ میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے ایک سائنسی تجربہ کیا ہے اور خود کو عام نگا ہوں سے بوشیدہ کرلیا ہے۔ "

"ادہ گریہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟"

"؟اب اگر اس ممکن کو تم ناممکن قرار دینا چاہتی ہوتو میں کیا کرسکتا ہوں نوشاب!"منورنے کیا۔

" بھیا اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہے۔" نوشاب نے بمشکل تمام خور کو سنبھال کریوچھا۔

"جی ہاں' اگر آپ محسوس کررہی ہیں کہ میں مرچکا ہوں اور میری روح آپ سے مخاطب ہورہی ہے تو بیہ آپ کی حمافت ہے۔ میں زندہ ہوں اور ابھی طویل عرصے تک زندہ رہنے کا پروگرام رکھتا ہوں۔ "منور نے جواب دیا اور نوشاب کے چرے پر کسی حد تک سکون تھیل گیا۔

"گریہ کیا تجربہ ہے بھیا۔ کیا یہ تجربات قصے کمانیوں کے علاوہ عملی زندگی میں بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟"

"مم نوشاب آپ تعلیم یافتہ ہیں 'مانا ہوں آپ نے اسلامیات کی تعلیم حاصل کی ہے لیکن سائنس کو آپ نظرانداز نہیں کرسکتیں اور سائنس کارناموں ہے ہارے کیاں سائنس کو آپ نظرانداز نہیں کرسکتیں جو خود تو سائنس کی بخشی میاں کے ان معصوم ہو ڑھوں کی طرح انحراف نہیں کرسکتیں جو خود تو سائنس کی بخش میں کرتے کہ سائنس کی پہنچ لامحدود ہے۔ "

" گربھیا کیا یہ واقعی درست ہے مجھے یقین دلادو۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں "

ارہا-"مس نوشاب' منور کے بارے میں ہمارے والد ہزرگوار نے جو اندازے قائم کئے ہیں یوں لگتا ہے جیسے تم بھی انہی کے انداز میں سوچنے لگی ہو۔" منور نے مسکراتے مرکا۔

«كيامطلب......؟» نوشاب اب بِرُسكون موتى جار ہى تھى-

"مطلب ہے کہ منور نے لندن میں رہ کر صرف رفائی اور فلاحی ادارے نہیں چائے ہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ یار نوشاب دیکھو مجھے تم سے بہت ہی باتیں کرنی ہیں لیکن شرط بہی ہے کہ تم میری اس بات کو تشلیم کرلو کہ میں جو تمہاری نگاہوں سے رو بچ ش ہوں اس کی بنیاد ایک سائنی تجربہ ہے جو میں نے صرف اس لئے خود پر کرایا ہے کہ مجھے میرے مثن کی جمیل میں کوئی دفت نہ ہو۔ میں جب چاہوں گااپی اصلی عالت میں واپس آجاؤں گالیکن ابھی میرے لئے یمی مناسب ہے۔ یار تھوڑی ی تفریحات بھی ضروری ہوتی ہیں تا ........."

" تفریحات۔ آپ انہیں تفریحات کہ رہے ہیں مانی بھیا!" نوشاب نے شکایت بھرے لیج میں کہا۔

"کیوں تہمارا کیا خیال ہے؟"

"ان تفریحات کے سلسلہ میں ہمارے گھر میں جو تبدیلیاں زونما ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟" نوشاب نے کہا-

"میں ان تبدیلیوں سے ناواتف ہوں۔"

" یہ تو اچھی بات نہیں ہے بھیا۔ رفاہ عامہ کے کام کرنا اچھی بات ہے لیکن ان لوگوں کے حقوق بھی تو ہوتے ہیں جو ہماری پرورش کرکے ہمیں کسی قابل بناتے "

یں۔ "امی جان اور ابو جان اگر میری کھال بھی مانگیں نوشی تو خدا کی قتم انکار نہیں کروں گالیکن نظریہ اختلاف تو نبیا دی حق ہے۔ "منور نے کما۔

"وہ تو تھیک ہے لیکن آپ کو ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہئے۔" "کویا نوشی بیکم کو بھی اپنے بھائی ہے شکایتیں پیدا ہو گئیں۔" کے لئے تیار ہوں۔"

"سكون خريدا تونهيں جاسكتا بھيا۔"

"تب مجھے اس کے حصول کے لئے کیوں رو کا جارہا ہے؟"

"لیکن اس کے لئے مناسب رائے بھی تو ہو کتے تھے بھیا۔ آپ قانون کی نگاہوں میں جو کچھ بن گئے کیاوہ آپ کے و قار' آپ کی حسین شخصیت پر زیب دیتا ہے؟"

" ہرانسان اپنے حسن کا سب سے بڑا مداح ہوتا ہے نوشی۔ کوئی دو سرا اے اس کی خوبیوں کی داد نمیں دے سکتا۔ باقی رہے مناسب رائے تو وہ تمہاری نگاہوں میں کیا

"آپ اپنے چشے کو وسیع تر بنیادوں پر پھیلاتے۔ دولت مندول سے دولت سمینتے اور غربیوں کا علاج مفت کرتے اور اپنے ملک میں اسپتالوں کا جال بھیلاتے اور د کھی انسانیت کی خدمت کرتے۔"

"میں ڈاکٹر ہوں نوشی۔ جسمانی بیاریان روح کی بیاریوں سے جنم لیتی ہیں اور كوئى دُاكٹراس وقت تك مكمل دُاكٹر شيں كملا سكتا جب تك وہ بيارى كى وجوہ كا سراغ نہ لگا کے۔ میں نے اپنے وطن کے بیاروں کا بنیا دی علاج شروع کیا ہے۔ ان کی روحوں ے چٹے ہوئے بھیانک جراثیم نوچنے سے میں نے اپنے پیشے کی ابتدا کی ہے۔ بھوک' افلاس ' معاشی بدحالی بے توجهی کی وبا میرے بورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے اس دباکو رو کنے کی کوشش شروع کی ہے اور تم اس کا بتیجہ دیکھ لیٹا جیسے مریض میرے زری علاج ہیں ان کی اسی فیصد بیاریاں خود بخود درست موجائیں گا۔ بتاؤ میں

> نے کیا غلط کیا ہے؟" "ليكن قانون كى نگاه مين آپ مجرم بن گئے-"

" قانون کی نگاه میں نمیں نوشی ..... صرف ان اداروں کی نگاہوں میں جو دنیا کی آبادی کم سے کم رکھنے کے خواہش مندیں جو صرف خود زندہ رہنا چاہتے ہیں-قانون تو بهت مقدس چیز ہے نوشی۔ انسانیت کو تحفظ دیتا ہے لیکن افسوس.... بعض لوگ اے اپن مرضی کے مطابق ڈھالنے کی قدرت رکھتے ہیں۔"

"آپان سب سے کس طرح کرائیں گے بھیا!"

" كرا رہا ہوں ليكن ميرا مقصد جنگ نهيں ہے۔ تم اطمينان ركھو نوشی- شديد

"كيا مجھے بولنے كاحق نتيں ہے بھيا؟"

"سو فیصد ہے۔ لیکن پہلے ایک بات بناؤ۔ کیا تمہیں میرے اقدامات سے اختلاف

" نمیں..... لیکن رفاہی کاموں کے لئے آپ نے جو رائے منتخب کئے ہیں

ان سے ضرور اختلاف ہے۔ آپ کو پتا ہے صورتِ حال کیا ہے۔"

" کیمی تو یو چھنا جا ہتا ہوں۔"

"ابو کی تمناؤں کا محور آپ تھے۔ انہوں نے آپ کے کلینک کے لئے زمین خریدی تھی انہوں نے آپ کے لئے ایک خوبصورت کو تھی تعمیر کرائی تھی لیکن اب وہ آ ہوں اور آنسوؤں کا مرقع بن کررہ گئے ہیں ہروفت غُم زدہ رہے ہیں۔"

" مجھے ان سے بنیادی اختلاف ہے نوشی۔"

"كياتهمارے خيال ميں فيرو زالدين صاحب مالي مشكلات كاشكار ہيں؟"

دو نهيس

"کیا ان کے پاس اب بھی اتنی دولت نہیں ہے نوشی کہ وہ میوری زندگی ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر نوابوں کی می شان سے بسر کر سکیں۔"

" میں تو بنیادی اختلاف ہے نوشی۔ وولت کا میں تھمراؤ تو ملکوں اور قومول کی تقریر کی سیابی بن جاتا ہے۔ ابو نے مجھے ڈاکٹر بتایا میہے کلینک کے لئے زمین خریدی لیکن ان کے جذبات میں کھوٹ تھی۔ وہ میرے ذریعے دولت کے انبار لگانا جائے تھے بس انتاسااختلاف کیا ہے میں نے ان ہے۔ میں خود بھی عیش وعشرت کی زندگی بسر کرنا

چاہتا ہوں لیکن میری ضرورت سے اگر کچھ نیج رہے اور کسی کے کام آجائے تو کون می

"سب کھ ٹھیک ہے بھیا! لیکن وہ دولت بھی تو آپ کے لئے ہی جمع کرنا چاہتے تھے۔ ہرانسان اولاد کے لئے بھتر زندگی کاخواہاں ہو تا ہے۔"

"ليكن مجھے دولت كى نميں قلبي سكون كى ضرورت ہے۔ ابو اگر وعدہ كريں كه بے پناہ دولت جمع کرکے وہ مجھے سکون خرید دیں گے تو میں ان کی ہدایات پر عمل کرنے

ترین حالات میں بھی کمی کو قتل نہیں کروں گا۔ میرامقصدِ حیات پچھ اور ہے۔ "

کیا ہے بے شک میں تہیں ایسے کی شریف خاندان میں جانے بھی نہیں دوں گاجو افظاتی اور انسانی قدروں سے محروم ہو۔ اچھا سے بناؤ اس وقت کیا دعا مانگی جارہی

هي ؟"

"بس بھیا' فداکی دین کے بارے میں نہ پوچھو۔ تم یاد آرئے تھے اور میں نے اس کے سامنے تمہاری درازی عمر کے لئے ہاتھ پھیلائے تھے کہ تمہاری آواز سائی کی لیکن بھیااب تم میری تسلی بھی کرو' میری عقل حیران ہے کہ………" دیم میری تنا نہیں تا اور 2° میں نے جا اور اگر دا۔

"کہ میں تہیں نظر نہیں آ رہا ہوں؟" منور نے جملہ بو را کردیا۔ "ہاں........ گو میں نے تہماری باتوں پر بھروسا کرلیا ہے لیکن میری آ تکھیں

تهاری صحت دیکھنا جاہتی ہیں۔"

"میری بهتری کے لئے تہیں یہ صورتِ عال کچھ عرصے کے لئے برداشت کرنا ہوگی نوشی! پولیس میری تلاش میں ہے لیکن میں کسی کونے میں منہ چھپا کربھی نہیں بیٹھ سکتا کیا الی عالت میں میری بید کیفیت میرے تحفظ کی ضامن نہیں ہے۔"

"لکن پھر بھی یہ تو سائنس کی جدید ترین شکل ہے۔ میرا خیال ہے نظرنہ آنے والے انسان کے لئے ریسرچ تو ہورہی ہے لیکن ابھی اس کے نتائج منظرِ عام پر نہیں

"ليكن يه ريسرچ ممل هو كئي ہے۔ تم نے خود جايا تھا۔"

" ہاں...... کیکن اس دو ران تم کمیں با ہر گئے ہوئے تتے۔ " " ہرگز نہیں...... خود ہارے وطن میں بے شار ہیرے جگرگا رہے ہیں لوگ

ى اندھے ہیں تو کوئی کیا کرے۔"

"توکیا کسی مقامی سائنس دان نے؟" "ہاں......لیکن اس نے بھی اس دنیا کی بدنما صورت سے مابوس ہو کرا یک

ہاں..... ہیں ہوں کے منظرِ عام پر شیں آی۔" گوشہ آباد کرلیا ہے اور مجھی منظرِ عام پر شیں آی۔"

"کون ہے وہ.....؟"

"جزل ٹابو ........." منور نے اس خیال سے کمہ دیا کہ ظاہر ہے جزل ٹابو کو کون جانتا ہے لیکن نوشاب اچھل پڑی-

"وه...... وه تهمارا دوست ہے بھیا۔" اس نے حیرت سے کمااور منور بھی

"لین ہمارے گھر کا کیا ہو گا بھیا؟"
"اس گھر میں نوشی ....... میں تہیں اپنا قائم مقام دست راست سجھتا ہوں اور یہ میں تہیں کہ رہا دل سے کمہ رہا ہوں۔ ای اور ابو کو سمجھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میری معاونت کریں بس میرے لئے اتنی شدت افتیار نہ کریں۔"

"ابو کی حالت درست نہیں ہے۔"

''کیابات ہے؟''

"بس چپ سادھ لی ہے۔ سارے کاموں میں بے ولی سے حصہ لیتے ہیں۔ اب اس گھرمیں بھی کوئی نہیں ہنتا۔"

سریں کی وق میں ، صف میں گزار لونو ثی۔ آخر کار سب ایک دن میری کاوشوں "تھو ژے ون ای فضامیں گزار لونو ثی۔ آخر کار سب ایک دن میری کاوشوں

کو بری نگاہوں سے دیکھناچھوڑ ویں گے۔"

"بت مشكل ہے بھيا۔"

"ہر جذبہ مشکلات کا شکار رہتا ہے نوشی۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔" "کما........؟"

"میری تو آر زو تھی کہ تم عملی زندگی میں بھی میری معاون ہو تیں اور میری غیر موجو دگی میں ان اداروں کے معاملات کی گرانی کر تیں۔"

"تب پھر مجھے بھی اپنے جیسا ہوا دیں بھیا۔ "نوشی مسکرا کر ہولی۔ "نہیں نوشی...... ای اور ابو کو تہمارے سمارے کی ضرورت ہے۔ فی الوقت تم صرف اتنا کرو کہ انہیں میری کاوشوں کا قائل کردہ۔ تم ایک ذہین لڑکی ہو یہ

کام به آسانی کر سکتی ہو۔" دوں سات سمی میں میں شاہ میں اور ا

"ان کاتو کچھ اور ہی خیال ہے۔ " نوشی مسکرا کربولی۔ "۔ یک ہے ۔ "

ان کے خیال سے ..... آپ کی اس پو زیشن نے میرا منتقبل بھی قتل کردیا ہے اور اب کوئی شریف خاندان جھے قبول نہیں کرے گا۔"

"ان كايه خيال بهي ايك دن غلط ثابت موجائے گانوشي- بس شريفول كالعين غلط

حیران ہو گیا۔

"كياتم اس نام سے واقف ہو؟"

"واقف ہی نہیں بہت عرصہ تک اس کے بارے میں سوچتی بھی رہی ہوں۔ بری عجیب وغریب شخصیت کا مالک ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اس نے ایک بار خط میں ایک وبا کے بارے میں لکھا تھا جس میں بے شار لوگ ہلاک ہوگئے تھے۔ خدا کی بناہ کیا کیفیت تھی شہر خالی ہونے نگا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی شہر چھو ژ دیا تھا اور وبا کے ختم ہونے کے بعد واپس آگئے تھے۔ اس وباسے نجات کا ظریقہ جزل ٹابو نے ہی تو بتایا تھا اور بعد میں عکومت نے اسے نوازنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے پچھ قبول نہیں کیا البت اخبارات نے اس کا انٹرویو چھاپا تھا انٹرویو کیا آئھوں و یکھا صال کیوں کہ انٹرویو تو اس نے دیا ہی نہیں تھا۔ بلکہ اخباری ر پورٹروں کی مرمت کردی تھی۔ "

"جزل ٹابونے؟"

"ہاں یقین کرو عرصہ تک لوگوں کو اس کا خبط رہا لیکن سنا ہے وہ کسی سے ملنا پیند نہیں کرتا۔"

" تعجب ہے۔ اس نے مجھ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔"

"وہ تمهارا دوست ہے بھیا؟"

"الى .....اوراى كايك تجرب نے ميرا تحفظ كيا ب

" پھرسب ٹھک ہے کیا تم اس کے ساتھ تعلیم عاصل کررہے ہو؟"

" ہاں نوشی ' لیکن بیہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بیہ بات بے ہوشی کے عالم میں بھی تمہاری زبان سے نہ نکلنے یائے۔ "

"بے فکر رہیں بھیا۔"

" و مجھی وہاں مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں خود ہی تم سے ملاقات کرتا رہوں گا۔ ہاں نوشی سے بتاؤتم میرے لئے کچھ کام کر سکتی ہو؟"

"كيول نهيس بھيا! حكم ديں۔"

"کی دن سے میں اپنے ادارے سے رابطہ نمیں قائم کرسکا۔ تہمیں ان کے بارے میں تفصیلات تو معلوم ہی ہیں۔ کیا تم ان کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر کتی ہو۔"

"لین س طرح بھیا! میں آپ سے رابطہ کیے قائم کروں گی؟"
"تم ایباکر ذنوشی کل بیر معلومات فراہم کرلو ممکن ہے کل یا پھر پر سوں میں تم سے
رابطہ قائم کروں' اس وفت مجھے یہ اطلاعات فراہم کردیتا۔"
"میری ذمہ داری...... صرف ان اداروں کی خیریت درکار ہے تا آپ
"میری ذمہ داری............ صرف

" بان صرف خیریت....."

" میک کے آپ جب بھی مجھ سے رابطہ قائم کریں کے میری ربورث تیار

ہوں۔ " تو اب مجھے اجازت نوٹی۔ ای اور ابو کو سمجھانے کی کوشش کرو میں کچھ نہیں چاہتالیکن بس اتنا کرو کہ وہ لوگ مجھ سے ناراض نہ رہیں۔"

"میں کوشش کروں گی۔"

"اچھانوشی خدا حافظ!" منور نے اس کے سریر ہاتھ بھیرا اور نوشی شول کراس سے لیٹ گئی اسے منور کا بھرپور بدن صاف محسوس ہورہا تھالیکن نگاہوں کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوگئی اور منور اسے خداحافظ کہہ کر

جزل ٹابو کی کو تھی میں وہ خط لکھ کر صرف اس لئے چھوڑ آیا تھا کہ ممکن ہے کسی خاص واقعے کی دجہ سے واپس نہ پہنچ سکے لیکن اس وقت صرف نوشی سے ملاقات خاص واقعے کی دجہ سے واپس نہ پہنچ سکے لیکن اس وقت صرف نود کو مشکوک کیوں مقصود تھی جو ہوگئی تھی اور اسے اطمینان ہوگیا تھا۔ چنانچہ وہ ابھی خود کو مشکوک کیوں کرے۔ وہ اچھی طرح جانیا تھا کہ جزل ٹابو اس سے صرف اس لئے متاثر ہے کہ وہ

اے زمنی انسان نہیں سمجھتا اگر اے منور کی اصل حیثیت معلوم ہوجائے تو اس کا ردعمل کیا ہو۔ اس لئے منور ابھی اس معاملے کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔

رد سیا ہو۔ اس سے بعد وہ عمارت سے باہر نکل آیا۔ ابھی روشی نہیں پھوٹی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ عمارت سے باہر نکل آیا۔ ابھی روشی نہیں پھوٹی تھی ویسے یہ رات کا آخری پہر تھا۔ ابھی اسے چالیس میل کا سفر طے کرنا تھا لیکن کس طرح ..... اس نے چند لمحات سوچا اور پھر اس کی نگاہیں ایک عمارت کے باہر طرح .... اس نے چند لمحات سوچا اور پھر اس کی نگاہیں ایک عمارت کے باہر کھڑی ہوئی کمی کار کی طرف اٹھ گئیں۔ کار کے نزدیک چندلوگ نظر آرہے تھے۔ منور اس کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی ایئر پورٹ یا ریلوے اشیشن سے آیا تھا۔ سوٹ کیس

اور دو سرا سامان ڈگ سے اتار رہا۔ منور نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا ان

لوگوں نے اس کی مشکل حل کردی تھی۔ اب یہ کار ہی اسے اس کی منزل تک پہنچائے

کار کو برق رفاری سے چلا تا ہوا جب وہ ایک چورائے پر پنچا تو اسے سٹیول کی آواز سائی دی غالبا سمی پڑول کار سے اسے دمکھ لیا گیا تھا اور شاید سیٹیاں بجنے کی

آوا زوں کی وجہ کار کی تیز رفتاری تھی۔ اب کیا کیا جائے منور نے سوچالیکن مصیبت تو آئی گئی تھی بہتریہ تھا کہ سفرجاری رکھاجائے۔ چنانچہ وہ برق رفقاری سے اپنی منزل کی

لکین عقب نما آئینے میں اسے دو روشنیال نظر آرہی تھیں یہ دونوں روشنیاں کم

از کم کار کی نہیں تھیں شاید موٹر سائیکلیں تھیں جو اس کے بیچھپے دو ژر رہی تھیں۔ منور کے ہو تنوں پر مسکراہٹ دو ژحمی ۔ وہ تیز رفتاری سے کار ڈرا کیو کر تا رہا پھر وہ گنجان علاقے سے باہر نکل آیا۔ کار ای سڑک کی جانب دوڑ رہی تھی جس سے ایک

مخصوص فاصلے تک پہنچنے کے بعد جنرل ٹابو کی کو تھی تک بہنچا جاسکتا تھا۔

موٹر سائیکلیں شاید خاصی تیز رفتار والی تھیں کار کو خاصا تیز دو ڑانے کے بعد بھی ان کی روشنیاں نزدیک سے نزویک تر آتی جارہی تھیں اور پھرمنور کواحساس ہوا کہ چند ہی لحات میں وہ اسے آلیں عے۔ چنانچہ اس نے کار کی رفتار ست کردی اور کار کو مڑک کے کنارے کرکے کھڑا کردیا۔ پیچیے آنے والے بھاری وجاہت کے دو سار جنٹ تھے اور بہت زیادہ جھلائے ہوئے تھے۔ ایک موٹر سائیل تو کار کے بالکل اگلے تھے سے آگی۔ دوسری اس کے بائیں ست آگی اور دونوں سارجنٹ پھرتی سے انہیں اسْنِدْ كرك بابرنكل آئے-

" بھاگ گیا۔" ان میں سے ایک نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"كوئي مجرم بي معلوم هو يا تفا تلاش كرو-" "اوه..... مراتی جلدی بھاگ کر کمال جاسکتا ہے ہم تو پیچے ہی آرہے

تقے۔" دو سرا سار جنٹ بولا-

"تب وہ اس کار میں موجو دہے۔" انہوں نے کمااور پیتول نکال کر کار کے عقبی دروازے کھول دیئے۔

" خبردار کوئی جنبش کی تو تمهارے بدن میں سوراخ ہوجائے گا۔ تم کون ہو' یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوسکے گا لیکن تم اپنی کسی بھی حرکت پر نقصان اٹھا کتے ہو۔" گ- وہ ایک طرف کھڑا ہو کر انظار کرنے لگا۔ سامان کا آخری بنڈل بھی ایارنے کے بعد ڈرائیورنے ڈگی بند کردی ادر پھرایک بھاری آوا زنے اسے ہدایت کی۔ " ذرا سُور' گاڑی پیچھے کھڑی کرنے کے بعد آرام کرواب کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں میج نو بیج یمال سے چلنا ہے اس وقت جتنی در سونا ہو سولینا' اس کے بعد دو پر تک شہیں فرصت نہیں ہوگی۔"

"جی صاحب!" ڈراکیور نے جواب دیا اور منور کے ہونٹ سکڑ گئے۔ بھائی ورائیوریہ بات تو مناسب نہیں ہے کہ تم اب گاڑی بند کرکے آرام سے سوجاؤ کے ا اس نے سوچا۔ ڈرا ئیورنے ڈگ بند کردی تھی اور پھروہ اسٹیئر نگ سیٹ پر آ بیٹا۔ منور جلدی سے انجیل کر گاڑی کے اوپر سوار ہو گیا تھا۔ گاڑی کے اوپر سامان رکھنے والا کشرا بھی لگا ہوا تھا اس نے کشرا پکڑلیا لیکن میہ سفرچند گز سے زیادہ کا نئیں تھا۔ ڈرا ئیور نے گاڑی عمارت کے ساتھ بنے ہوئے گیراج میں بند کردی اور پھراسے لاک کرکے چالی تحما ما ہوانیچے اتر آیا۔

"میرے بھائی ذرا چابی دیتا۔" منور اس کے سامنے پہنچ کر بولا اور ڈرا ئیور ہکا اِکا ہو کر رک گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر گھوم کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اس وقت منور نے اس کے ہاتھ میں کئی ہوئی چاپی چھین لی اور ڈرائیور بری طرح اچھل پڑا۔ ایک بار پھراس نے آتھیں پھاڑ دیں لیکن دو سرے کھے وہ گھگیائے ہوئے انداز میں

"بچاؤ بچاؤ ' بھوت بھوت۔ " اس کی خوف زدہ آواز سائی دے رہی تھی اور منور کسی تحریک سے پہلے ہی یمال سے نکل جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ بغیر دروا زے والے کیراج میں داخل ہوا اس نے کار کا دروازہ کھولااور اندر بیٹھ کراہے ریو رس کرلیا۔ دوسرے کی کار سرک پر برق رفاری سے دوڑ رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ ویکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ ڈرائیور کاکیا حشر ہوا اور اس کی چیج ویکار کے جواب میں کون با مر نكا- البته وه يه ضرور سوچ ر با تحاكه كار بهت جلد اور كسى اليي جكه چمو ژني برا کی جمال سے جزل ٹابو کی کو تھی کا فاصلہ زیادہ نہ ہو تاکہ سمی کی توجہ اس جانب مبذول

صبح کی روشن پھوٹ رہی تھی۔ وہ اپن خواب گاہ میں پہنچ گیاسب سے پہلے اس نے وہ کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا جس پر وہ جزل کے نام پینام لکھ گیا تھا اور پھر آرام سے لیٹ گیا۔ بوری رات ہی گزر چکی تھی لیکن محکن کے باوجود وہ پُرسکون تھا۔ نوشاب ے ملاقات نے اس کے ذہن پر خوش گوار اثر ڈالا تھا۔ وہ اندر آکر سوگیا لیکن نیند پوری نمیں ہوئی تھی جب وہ اچانک جاگ گیا گیتی اس کا بدن شول رہی تھی-" کیتی۔" اس نے کیتی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کیتی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ

"سورى التباسائك نوئ كي ميل الشقير انظار كرتے كرتے مجور موكر آئی ہوں اور دیکھ رہی تھی کہ تم موجود بھی ہویا نہیں۔"

"مسری کی ڈائرکشن سے بدن کا اندازہ لگا لیا کرو کیتی۔ خوامخواہ دونوں کو شرمندہ ہونا پڑا۔" منور نے شرارت سے کمااور کیتی سرخ ہوگئی۔ اس نے جلدی سے منور کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ "سوری عیتی۔ ناراض تو نہیں

" نہیں ٹاقب۔ تم ہے واقف ہوں نا.....اب جلدی کرو جنرل ناشتے کی میز پر موجود میں اور جب وہ بھو کے ہوں تومیز چانے پر غور کرنے لگتے ہیں۔"

"بس ایک منے۔ کم از کم دانت صاف کرلوں۔ چیرے کی تو اب پروائمیں ہے جیما بھی ہے تظر کے آئے گا۔"

"جلدی پلیز!" حمیتی بولی اور پھر منورکی آواز پر وہ اس کے ساتھ چل پڑی-ناشتے کے کمرے میں واخل ہوتے ہی جزل کی دھاڑ سائی دی-

«مل گیا جزل..... شروع ہو جاؤ۔ " گیتی نے ایک کرسی منور کے لئے تھے پیٹی " دو سرى الني لئي ..... ليكن دو سرك لمح الهل كر كفرى مو كل منور اس

دو مری کرسی پر بیشه گیاتھا۔ «کک کیا ہوا؟" جزل <u>ک</u>ھربولا۔ "اوہ کچھ نہیں...... آپ ناشتا شروع کریں۔" کیتی بولی اور پھر متنوں نے

سار جنٹ نے کما اور پھرایک تیز روشتی والی ٹارچ جل اتھی۔ یہ روشنی کار کی مچھل سیوں کے نیچے ڈالی جارہی تھی۔ پھروہ آگے کی سیوں کے نیچے جھانک کردیکھنے لگے۔ "تنس ب اس میں تو کوئی نمیں ہے-" ایک سار جنٹ نے بو کھلائے ہوئے اندازمیں کہا۔ کار کا انجن بدستور اشارث تھا۔

"معلوم ہو تا ہے انتائی برق رفتاری سے پنچے اتر گیاہے لیکن دروزے بھی کھلے ہوئے نہیں رہ گئے اور نہ ہی ان کے بند ہونے کی آوا زئی گئی۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم پیچیے ہی آ رہے تھے اور زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ "

و کوئی بہت ہی زیادہ چالاک آدمی معلوم ہوتا ہے لیکن ہم سے پی کر کمال جائے گا۔ تلاش کرو۔ " سار جنٹ نے کہا اور دفعتا کسی خیال کے تحت وہ زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ ممکن ہے جھا گئے والا کار کے نیچے چھپ گیا ہو لیکن دو سرے ہی کھے وہ اتن ہی چرتی سے کھڑا بھی ہوگیا۔ اب وہ سرک کی دونوں سائیڈیر دوڑ رہے تے اور منور سوچ رہا تھا کہ اب اے کیا کرنا جائے۔ ان شریف لوگوں سے کس طرح کے کہ بھائی اپنا راستہ نابو یہاں ہے تہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ دونوں مستعدد آفیسر ہر ممکن طور پر اسے تلاش کررہے تھے اور دو ڑتے ہوئے کافی دور نکل گئے تھے۔

ایک کمے کے لئے منور نے سوچا کہ کار بیس چھوڑے اور بقید سفرپیدل طے کرلے لیکن ابھی کافی سفر تھا اور اتنا سفر پیدل طے کرنا حماقت۔ چنانچہ ایک ہی ترکیب ہو علی تھی۔ وہ پنچے اترا اور کار کے سامنے کھڑی ہوئی موٹر سائیکلوں کے نزدیک پہنچے گیا پھرینچے بیٹھ کراس نے موٹر سائیل کے پچھلے ٹائر کی ہوا نکال دی۔ اس کے بعد یمی عمل اس نے دو سری موٹر سائکیل کے ساتھ کیا اور پھرواپس کاریس آ بیٹا۔ دو سرے کیے اس نے کار ریورس گیتر میں ڈال کر پیچیے ہٹائی اور پھران سے آگے نکل گیا۔

دونوں سار مبنوں کو اس نے موٹر سائیکلوں کی طرف دو ڑتے ہوئے ویکھا تھا کین پھروہ دور دور تک نظر نہیں آئے۔ نظر آبھی نہیں سکتے تھے۔

کار کو اس نے عمارت سے کافی دور سڑک پر ہی چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد پیدل سفر شروع کردیا۔ اپنے ملکے و زن کی وجہ سے وہ تیزی سے دوڑ تا ہوا عمارت کے نزدیک پہنچ گیا اور پھراپنے مخصوص حصے کے نزدیک پہنچ کر اس نے کچی تلی چھلانگ لگائی اور اس بار وہ زیادہ اونچا نہیں گیا تھا۔ اب اسے اپنی نئ حیثیت کا اندازہ ہو گیا

ناشتا شروع کردیا۔ ناشتے کے دوران جزل بار بار میزے اٹھتی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگر تھا۔ پھروہ ناشتا کرتے کرتے چو تک پڑا۔

"كيابات م جزل.........

"ارے تم تو بچ مج بھو تنی والے معلوم ہورہے ہو۔ اگر تہمارے ناشتے کا انداز کوئی دیکھ لے تو کوئی بھی ناشتانہ کرے۔" جزل نے اس انداز میں کما کہ گیتی اور منور بنس پڑے۔

" ہاں جزل ..... یہ بات تو ہے۔ " منور نے کما اور جزل دریہ تک ہنتا رہا۔ پروہ ناشتے سے فارغ ہو گئے اور پھر جزل ٹابو نے ہی کما۔

" ڈیٹر ٹاقب! میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے اصل مقصد کی طرف آجانا چاہئے۔ دیکھو ٹاقب اب یہ ممارت تین افراد کی ملکیت ہے میں اپنی ساری کاوشیں سارے اٹاثے تمہارے سامنے رکھ دوں گا' کیتی میری حیثیت سے پوری طرح واقف ہے۔ میں اور کیتی اس انداز میں نہیں سوچ سکے سے جس کی طرف تم نے متوجہ کیا۔ یہ ماری کو تاہی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا جو کام جب بھی شردع ہوجائے۔ "پھر کیتی کے سامنے ہی ساری گفتگو ہوئی۔

" ٹھیک ہے جزل ...... مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ " "تریم سرا الرقم میں میں جات کی مقتر

"تو پير آوُليبار ٹري ميں ہي چل کر بيٹھتے ہيں۔"

"جو تھم جزل-" منور نے کہا اور نتیوں کرسیاں کھسکا کر کھڑے ہو گئے۔ تھو ڑی دریہ کے بعد وہ لیبارٹری کے ایک مخصوص جھے میں بیٹھے تھے۔

"بات دراصل بہ ہے گئی کہ اجنی سارے سے آنے والا یہ نوجوان جن خصوصیات کا مالک ہے اس کا اندازہ تو تم لگا چکی ہو لیکن اس نے میری زندگی میں ایک مجیب انقلاب برپا کردیا ہے۔ اس نے ایک ایک تجویز پیش کی ہے اور ایک ایسی راہ وکھائی ہے جھے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں نے پوری زندگی تماقتوں میں گزاری ہو۔ میری سوچ میرا انداز انتا محدود ہے جتنا چھٹی کلاس میں پڑھنے والے کی نے کا۔ اس کے بر عکس گئی اس نوجوان نے جو پچھ کما ہے وہ بڑا ہی جرت انگیز ہے۔ تم جانتی ہواس کے کن الفاظ نے میری آئکھیں کھولی ہیں ؟"

"اس نے کہا تیتی "کہ سیاروں کی تسخیر کے خواب دیکھنے والے جزل ٹابو کیا اس بنامیں تجھ جیسے وو سرے لوگ موجو د نہیں ہیں جو زمانے کے ہاتھوں موت کی آخری پر هی تک پنچ چکے ہیں۔ اگر سیاروں کی تشخیر بھی تجھے ذہنی سکون نہ دے سکی تو اس ے بعد قو کیا کرے گا' تو کیا بمتریہ نہیں ہے کہ قواینے جیسے ان بے بس اور لاچار لوگوں کو دیکھ جو تیری طرح زندگی کی آسائش نہیں حاصل کر کتے جنہیں یہ مراعات حاصل نیں ہیں کہ شرسے دور ایک ویرانے میں عمارت بنائیں اور وہاں محدود ہو کر زندگی گزار دیں۔ ایک ایس عمارت جس میں زندگی کی ساری آسائش موجود ہوں اور جال زندگی گزارنے میں کسی وقت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان بے اس اور لاجار لوگوں کی تعداد تو بے پناہ ہے ہم نے بلاشبہ انہیں نظر انداز کرکے اپن اب تک کی زندگی کو ضائع کیا ہے۔ تم خود سوچو اور کیتی مجھے بتاؤ کہ ٹاقب کی اس سوچ میں کتنی عظمت پناں ہے۔ اس نے ہمیں وہ راستہ د کھایا ہے جو بہت پہلے ہماری نگاہوں میں آنا چاہے تھا۔ لیتی کیا ہماری زندگی کا اس سے بمتراور کوئی مصرف ہوسکتا ہے۔ ہم نے آج تک دنیا والوں سے صرف نفرت کی ہے۔ ہم نے ان سے الگ تھلگ رہ کر صرف کسی دو مرے سارے کو آباد کرنے کے بارے میں سوچا ہے لیکن کیتی اگر ہم چند دلول کی بتیاں آباد کردیں تو کیایہ سیاروں میں آباد ہونے سے بمتر تعل نہ ہوگا۔"

بوں بود رویں ویپی پیادی میں بادی کے دیکھ رہی تھی اور پھراس نے عقیدت بھری گئی متحیرانہ نگاہوں سے جنرل ٹابو کو دیکھ رہی تھی اور پھراس نے عقیدت بھری نگاہوں سے اس خالی کرسی کی جانب دیکھا جس پر منور جیٹھا ہوا تھا اور ان دونوں میں سے کسی کو نظر نہیں آرہا تھا۔

" بی الفاظ اس اجنبی سیارے سے آنے والے نوجوان ٹاقب نے کے ہیں جزل!" کیتی سرسراتی ہوئی آوازیس بولی-

" ہاں گیتی یہ روشنی اس نے میرے سینے میں پھیلائی ہے۔" "جزل اس کے بعد تم ٹاقب کو کیا کہو گے؟"

، رن بن سن میں است میں است میں ہوں گا۔ سوائے اس کے کہ وہ سلاور کا باشندہ "کچھ نمیں کموں گا۔ سوائے اس کے کہ وہ سلاور کا باشندہ ہوا در سلاور میں رہنے والوں کے اصول کچھ بھی ہوں لیکن اس کی مٹی میں بھی مظمت ہے وہ عظمت جو زمین کو بھی روشنی دیتی ہے۔"

"بلاشبه جزل! ماري آم محصول كے سامنے كس قدر تاريكي تھى۔ اس عمارت ميں

رہ کر ہمارے ذہن بھی ایک مقبرے میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ہم نے بہتر سوچ چھوڑوی تھی۔ ہم صرف اکتائے ہوئے لوگ تھے۔ میں ان لڑ کیوں کو بھی کا بھول گئی تھی جزل جو میری طرح ہوس کی سے پر کربناک آوازوں سے چیخ رہی ہوں گی۔ آہ......میں اپی دنیا کو بھول گئ تھی جزل! میں نے صرف اپن ذات کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ تو ہاری زندگی کا بهترین مصرف ہے جزل! یہ تو....... آو یہ تو........" کیتی جزل ے بھی زیادہ جذباتی ہو گئی اور منور کے ول میں سرور اس لینے نگا۔ اس نے ان دونوں کو اینا ہمنو ابنالیا تھا۔

وريتك وه دونون جذبات مين دوب رب- پهر جزل ثابونے كا صاف كرك كما- "بال ثاقب اب اس موضوع يرتبادله خيال كرو- تمهارك اس سونے ك ذبن میں اس سلسلے میں کیا منصوبے ہیں؟"

"میرے ساتھ صرف ایک کزوری ہے جنرل۔ وہ بیہ کہ میں نے تمهاری دنیا کو نزدیک سے نمیں دیکھا صرف تہاری گفتگو سے ان مسائل پر غور کیا ہے۔ تہاری دنیا میں غربت افلاس بیاریاں ہیں کیچھ لوگوں کی زندگی پر اجارہ داری ہے جو دو سرول کی زندگی چھننے کے خواہاں رہتے ہیں۔ کیامیں نے غلط کہا ہے۔ "

" شیں کی بات ہے بالکل کی بات ہے۔"

"تو چرماری جنگ ان اجارہ داروں سے ہونی جائے جو سرمائے پر سانپ بے بیٹھے ہیں ان کے پین کیلنے ہول گے۔ میں اس کا قائل نمیں ہوں جزل کہ ان سے زندگی چینی جائے لیکن ان کی دولت میں سے ان مظلوموں کا حصہ ضرور نکال لیا جائے جو زندگی کی نعتوں ہے محروم ہیں اور ہمیں اس کے لئے کام کرنا ہوگا۔"

" طریقهٔ کار کیا ہو گا.....؟" جزل نے پوچھا-

تعهیه ذمه داری میرے اوپر چھوڑوی جائے جزل! مجھے بس تمهاری مدو ورکار

"تم صرف مدد کی بات کرتے ہو اقب۔ یہ ذمہ داری تو ہماری ہے جے تم این کاندھوں پر اٹھارہے ہو۔ میرے پاس دو تین کرو ژروپے فالتو پڑے ہیں ان کامفرف توتم فوراً دریافت کراو-اس کے بعد دوسروں کی باتیں کرو-"

منور کے رگ و بے میں شراب کی سی مستی چھا رہی تھی۔ اس کی نظراس حد

يك شير حتى تقى-

اس کے رفاہی اداروں کو ایک بڑی مدد حاصل ہوگئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کامٹن تیزی رفتاری سے جاری ہوجائے گا۔

" نھیک ہے جزل! اب مجھے بتادو کہ میں باہر نکل کر باہر کی دنیا کا جائزہ لوں اس

کے بعد میں تمہیں اپنے دو سرے پروگرام کے بارے میں بتاؤں گا۔" "مناسب ...... کیتی تمہیں شہرلے جائے گی کیوں کیتی کیا تم تیار ہو؟"

" فوشی سے جزل .... عالا نکہ میں ایک طویل عرصے سے اس عمارت سے

بإبر نهيں نكلي ہوں ليكن شهر پہنچ كر مجھے كيا كرنا ہو گا؟" "میں تھوڑی دریے تک تمہارے ساتھ سیر کروں گا گیتی اور اس کے بعد تم مجھے

چھو ژوینا۔ میں مناسب وقت پر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ " " مهيں پهال واپس آنے ميں وقت ہوگی ثاقب-"

ووقطعی نہیں ہوگی جزل۔ تم بے فکر رہو۔ میں بورے اعتادے سے بات کمہ رہا

"جيے تم پند كرو- تو پھرك جاؤ كے؟"

" دو پسر کے کھانے کے بعد۔ "منور نے فیصلہ کن لیجے میں کمااور دیر تک وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ پھراچانک لیبارٹری میں ایک آواز گونج اٹھی اور جزل چونک برا۔ لیتی بھی چونک کر کھڑی ہو گئی تھی۔

" آمرا كوئى بھوتى والا- اب يمال كيول آمرتے بيل يد كدھے- كيتى!كيث كى اسكرين آن كرك ديكھوكون ہے؟" جزل نے منه بناكر كماليتى ايك طرف برھ كئ اور مچراس نے کچھ بٹن آن کئے اور عمارت کے برے دروازے کی تصویر ایک دیژان سیٹ پر ابھر آئی اور چند ساعت کے بعد بیرونی منظر بھی صاف نظر آنے لگا۔ ایک پولیس جیپ کھڑی ہوئی تھی اور چند پولیس والے ایک افسر کو سنبھال رہے تھے جسے غالبا کرنٹ

"اب بتاؤ كياكرون مين ان ب وقوفون كا- كيون آئے مين بيد يمال-" جزل نے

«مناسب سمجھیں تو خود دیکھے لیں جزل!"

" ہاں اب تو دیکھوں گاکیوں کہ اب میرے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ ورنہ سر

هارثے کا شکار ہو سکتا ہے۔"

"إن ضرور ہوسكتا ہے ليكن اندھے يمال تك نسيں پہنچ كتے اور جن كى آتكھيں

ہوتی ہیں وہ ان ہدایات کو ضرور پڑھ لیتے ہیں جو دیواروں کے بارے میں لکھی گئی

ہیں۔" جزل جار عانہ انداز میں بولا اور پولیس آفیسردانت پینے لگا۔

" توتم ہمیں اندر نہیں آنے دوگے؟"

"منع كون كرر ما ب- آجاؤ مت ب توليكن جو كمه ديا ب وه بهى تم ن سن ليا

ہو گا۔ " جزل نے کہا اور منور آہستہ سے اس کے کان میں بولا۔

" پوچھ تولیں جزل! آخریہ لوگ یمال کیوں آئے ہیں اور کیوں آپ سے ملاقات كرنا چاہتے ہیں۔" جنرل ايك دم اس پر بھى الث پڑنے كا ارادہ كرر ہا تھا ليكن پھر شأيد

اے کچھ خیال آگیااور اس کاانداز کمی حد تک نرم ہوگیا۔ پولیس والے بے بی ہے ، دروازے پر کھڑے تھے۔ پھروہ پولیس افسر جے کرنٹ لگا تھا خود کو سنبھالتا ہوا آگے

"ہم آپ کی حیثیت سے واقف ہیں جزل! لیکن اگر مجھی گور نمنٹ کو آپ سے کوئی کام پیش آجائے تو ایک اچھ انسان کی حیثیت سے آپ کو گور نمنٹ سے تعاون

> "كياكام بيش أكياب حميس مجه ي "جزل البون يوجها-"کیا آپ ہمیں اندر آنے کی دعوت بھی نہیں دیں گے جزل!"

"جي شيں يهان کوئي لنگر خانه شين ڪلا ہے جو مين آپ کو وعوت ديتا پھروں-" جزل پھرسے اکڑ گیا اور آفیسرکے ہونٹوں پر ہلکی می مسکراہٹ نظر آئی وہ شاید ٹھنڈے دماغ كا آدى تھا۔

" دراصل جزل چپلی رات ایک ایباواقعہ پیش آیا ہے جس کی بنا پر ہمیں آپ کو تکلیف دینے کے لئے عاضر ہونا پڑا۔ ایک فخص ایک کار چوری کرکے اس طرف بھاگا راتے میں اس نے دو پولیس آفیسرز کو نقصان پنچایا اور انہیں ڈاج دے کر بھاگ آیا۔ پولیس آفیسرزنے وائرلیس پر فوری طور پرامداد طلب کرلی اور پھر پولیس اس علاقے میں چاروں طرف تھیل گئی لیکن ابھی تک اس فخص کا پنته نہیں چل سکا' تب الارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے وہ آپ کی اس عمارت کی جانب آ نکلا ہو۔" پھو ڑتے رہے وہ مجھی نہ جاتا۔ کیتی نہ جانا۔ کیتی تم یماں رکو میں جاتا ہوں۔ تم چل " چلئے جزل!" منور نے کما پہلے وہ مخاط الوگیا تھا۔ پولیس سمی خاص وجہ سے ہی یمال آئی ہوگا۔ تھوڑی در کے بعد وہ گیٹ پر پہنچ گئے جزل نے راہتے میں کئی بار اسے مخاطب کرکے اس کی موجود گی کا ندازہ کیا تھا۔ گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے یولیس

والول کے چروں پر خثونت کے آثار تھے وہ پولیس ا ضر کمی قدر سنجل گیا تھا جے کرنٹ لگا تھا۔ ان سب نے ہی ناخوش گوار نگاہوں سے جزل ٹابو کو دیکھا۔ "ہم جزل ٹابو سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔" ایک پولیس آفسرنے بھرائی ہوئی آوا زمیں کہا۔

"كيا تكليف مو گئى ہے تمہيں؟" جزل ٹابوا پنے مخصوص انداز ميں بولا۔ "تم كون مو؟" اى پوليس افسرنے سوال كيا۔

" ٹابو ہوں ٹابو "کیابات ہے۔" جنرل ٹابو برا سامنہ بنا کر بولا۔ "جزل ٹابو ہمیں آپ سے کچھ ضرور ی کام ہے۔"

"ليكن مجھے تم سے كوئى ضرورى كام نهيں ہے-" جزل تابو نے جواب ديا-" تمهيس معلوم مو تا چاہئے ميس كسى سے ملاقات نهيس كر تا\_"

"آپ کو پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے جزل!" پولیس افسرنے کہا۔ " پولیس کو بھی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہئے۔ تم لوگ بھاگ جاؤ ' ورنہ

دیواروں میں وولٹیج اتنے زیادہ کردیئے جائیں گے کہ قرب وجوار کی زمین بھی متاثر ہوگ۔ سمجھے تم ......" جزل ناک چڑھا کر بولا۔

"جزل ہم تلاشی کاوارٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔" "ارے ارے تو حاصل کرلو نا...... لیکن اس کے ساتھ ہی سو پیاس

اليكثريش بھی لے كر آنا جو ان ديواروں كا كرنٹ ختم كرنے كى كوشش كريں۔ كيا مستحفيج؟" جزل ماته نجاكر بولا-

"ہارے ایک آفیسر کو اس دیوار ہے نقصان پنچاہے تمہیں اس بات کا کوئی حق نمیں پنچا جزل کہ تم ان دیواروں میں کرنٹ چھوڑ دو۔ اس طرح کوئی بھی شخص "ہمیں فوری طور پر ایک انتظام ضرور کرنا ہو گا گیتی!" منور نے کہا۔ "وہ کیا ثاقب؟"

"شرمیں ایسی کوئی ممارت ضرور ہونی جائے جو ہماری شری قیام گاہ ہو- جزل کی کوشی اب تک کسی قیم کی تحریک سے پاک رہی ہے اس طرف زیادہ آ مدور فت کو شک کی نگاہ ہے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس لیے شہری کارروا تیوں کے لئے ہمیں میمیں قیام گاہ کی ضرورت ہے۔"

"فداکی سم متیر کردیتے ہو اقب۔ میں تہاری ذہانت پر شدر رہ جاتی ہوں۔ تہارے سیارے کے تمام لوگ تہاری طرح ذہین ہوتے ہیں؟"

" پیۃ نمیں زمین پر ذہانت کا کیا تعین ہے۔ ویسے میں اپنے سیارے کا ہو توف ترین انسان سمجھاجا تا ہوں۔"

"مجمی تم ہی تو تم پر واقعی شک ہونے لگتا ہے۔"

"كيماشك؟"

" کی کہ تم زمین کے لئے اجنبی نہیں ہو۔ مثلاً وہ مرغ اور بھینس کا معاملہ 'جزل کو اگر ساری زندگی دودھ دینے کا خطرہ نہ ہو تا تو وہ تہمارے کان کھا جاتا۔ میں نے اس وقت تمہیں ایک چالاک آدمی سمجھا تھا جس نے بہ آسانی اپنی جان چھڑالی تھی۔ " تم جو کچھ بھی سمجھو گیتی۔ بسر حال اب تو میں اس زمین کے لئے واقعی اجنبی نہیں ہوں۔ مجھے اس لئے یہاں کے رہنے والوں سے محبت ہے۔ اچھا اب مجھے اجازت دو۔ میں خود واپس پنچ جاؤں گا اور اس کے بعد ہم کسی شہری قیام گاہ کا بندوبست کریں گے! "

«متهیں دفت تو نہیں ہوگی؟"

"تم دیکھنا کیتی ابھی تو میں تم لوگوں کو کافی صد تک جیران کردوں گا!" منور نے کہا اور دروازہ کھول کر نے ہے اثر گیا۔ "اچھا۔ میں چلتا ہوں۔ " گیتی آ تکھیں چھاڑتی ہوئی رہ گئی اور منور آگے بڑھ گیا۔ ممکن ہے گئی نے اسے آوازیں دی ہوں اور جواب نہ پاکری آگے بڑھی ہو۔

بسرحال منور کو یہ سنرپیدل ہی طے کرنا تھا۔ تھو ڑی سی دقیس بھی ہوگئ تھیں وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوسکتا تھا۔ نہ ہی شیسی وغیرہ استعال کرسکتا تھا لیکن اس کے

"اگر آنکلا ہو گاتو یمیں کمیں مرا ہوا پڑا ہو گااس عمارت میں گھنے کی کوشش کا تیجہ تہیں تو اچھی طرح معلوم ہے آفیسر..........." جزل نے بے پردائی سے کہااور آفیسر بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔

"ویسے آپ کی اس عمارت میں تو کوئی داخل نہیں ہوا جزل؟" اس نے بے چارگی سے پوچھا۔

"تم داخل ہونے کی کوشش کرکے دیکھ لو۔ اگر تم داخل ہوجاتے ہوتھ کوئی دو سرا بھی داخل ہوجائے ہوتھ کوئی ہے۔ دو سرا بھی داخل ہوجائے گا۔ اب میں کہنا ہوں تم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوگیا ہے۔ جاؤ دیوار کے چاروں طرف چکر لگالو اور ٹھنڈے ٹھنڈے واپس چلے جاؤ بس۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ " جزل نے ہاتھ نچاکر کہا اور واپس پلے پڑا۔

پولیس والے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ منور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جزل نے واپسی کے لئے قدم آگے بڑھا دیئے تھے منور بھی تیزی ہے اس کے ساتھ چل پڑالیکن راتے میں اس نے کھا۔

"تم ان لوگوں کے ساتھ کافی بداخلاقی سے پیش آئے جزل..........

"بس بس والد صاحب بننے کی کوشش مت کرو'اب تم آخر بچھے کیا بتانا چاہتے ہو کیا میں ان کے سامنے چوہا بن جاؤں۔ کیا ایک دن میں ان لوگوں سے اپنے سارے جھڑے کے سامنے چوہا بن جاؤں۔ کیا ایک دن میں ان لوگوں سے اپنے سارے جھڑے کے نما دوست تہماری عظمت سر آنکھوں پر لیکن ہر آدی کے سامنے جھے چوہا بننے کے لئے مت کہنا ورنہ اچھی بات نہ ہوگی۔ کیا سجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟" جزل برس پڑا اور منور ہنتا ہوا اس کے ساتھ چلا رہا۔ اس بگڑے ہوئے سانڈ کو سمجھانا واقعی مشکل کام تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پہنچ گئے۔ وہاں گیتی بھی موجود تھی۔ گیتی ویژن سیٹ پر شاید ان لوگوں کی ساری گفتگو من چی

X======X

کیتی کئی گفتے تک اس کے ساتھ رہی تھی۔ وہ کاریس یماں تک آگئی تھی اور خود ڈرائیونگ کررہی تھی۔ راتے میں منور نے اس سے بہت سی ہاتیں کی تھیں اور کیتی اس سے بے حد متاثر ہوگئی تھی۔ پھر منور کی خواہش پر اس نے ایک جگہ کار روک دی۔۔

باوجود وہ اپنی موجو دہ کیفیت سے پوری طرح مطمئن تھا اور اس سے فائدہ اٹھانے کے کئے بہت سے منصوبے بنا چکا تھا۔

فیروز الدین کی خوبصورت کو تھی میں داخل ہوتے ہی نوشاب نظر آگئ۔ وہ پھولوں کے کمنج سے کچھ پھول تو ژکر گلدستہ بنارہی تھی۔ سامنے ہی فیروز الدین اور ان كى بيكم بينے ہوئے تھے۔ ان كے سامنے جائے كے برتن سج ہوئے تھے۔ منور نوشاب کے نزدیک پینچ گیا اور پھراس نے آہت سے اسے پکارا۔ نوشاب بے اختیار پلی تھی کیکن پھروہ اِ دھر اُ دھر دیکھ کر ایکدم سنبھل گئی اور اس کے بعد چور نگاہوں ہے فیروز الدين وغيره كو ديكھا۔

" بھيا کهاں ہو؟" وہ دني آواز ميں بولي۔

" تیرے نزدیک ہوں نوشی- " منور نے اس کی پشت پر ہاتھ ر کھ دیا۔

"اوه- بھيا ميرے بھيا-" نوشاب كاچره شگفته ہو گيا-

" سب خیریت ہے نوشاب؟"

" ہاں بھیا۔ رات ہے اپنی مهم میں مصروف ہوں۔ اید رچلوں؟" "چل سكتى موتو چلو- چائے وغيره يى لى؟"

"بال ميس نے في لى- تهمارے لئے لاؤل؟"

"میں تمهارے ممرے میں جارہا ہوں۔ وہیں لے آؤ۔" منور نے کہا۔ "میں ابھی چینچ رہی ہوں۔" نوشاب نے کہا اور تھوڑی دریے بعد وہ متحیرانہ

انداز میں جائے کے کپ کو متحرک دیکھ رہی تھی۔ "تم جب جاہوا نی اصل حیثیت میں

آ کے ہو بھیا؟ میرا دل حمہیں دیکھنے کو جاہ رہا ہے۔" "بال- مين ائي اصل حيثيت مين آسكا مول نوشي ليكن اس كے لئے مجھے ايك

مشینی عمل سے گزرنا پڑے گا۔ میں تمہارے سامنے ہوں۔ میری آوا ز سنواور میرا چرہ ا بی نگاہوں میں لے آؤ۔ ابھی میں ایک طویل عرصہ اس طرح گزار نا جاہتا ہوں۔ بسر حال مجھے تو یہ بتاؤ کہ ان اداروں سے رابطہ قائم کیا تھا؟"

" يتيم فانے كے طالات فيك چل رہے ہيں۔ باقى دو اور جگهول سے بھى خيريت مل چکی ہے لیکن وہ لوگ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں جیسے میری طرف سے مقلوک ہوں۔ اس کئے ہمت نہیں پڑسکی۔ "

"اوہ- ہاں وہ مخاط لوگ ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ فیرو زالدین صاحب ہماری مهمات کے شدید مخالف ہیں۔"

"يقيناً ين بات ہے۔"

"بسرحال ٹھیک ہے ان لوگوں سے میں فون پر بات کرلوں گا۔ ابو ای جان سے

كو أن " تفتكو مو أني تحي؟"

" ہاں۔" نوشاب سنجیدہ ہوگئی۔ «کیا نتیجه ربا؟»

" بھائی جان۔ ای بے چاری تو ابو کی ہم آواز ہیں ان کی اپنی رائے تو کچھ بھی نہیں ہو تی کیکن ابو۔ "

" ہاں ہاں کمو نوشاب-"

"ابو كى طور آپ كو تتليم كرنے كے لئے تيار نہيں ہيں۔ ميں نے ان لوگوں كے ساتھ چائے بھی نمیں لی۔ میری ان سے جھڑب ہو گئی۔"

"کیا کہتے ہیں؟"

"ان کے خیال میں لندن میں رہ کر آپ نے صرف جرائم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سیں کیا۔ "

"خوب پھران کا کیا خیال ہے۔"

"وہ پُرامید ہیں کہ لولیس ایک دن آپ کو ضرور گرفتار کرلے گی اور اس کے بعد آپ کو آپ کے کئے کی سزا کھے گا-"

"تم نے ان سے ایک سوال نہیں کیا نوشاب؟"

"تم نے بیا نہیں یو چھا کہ ان جرائم سے میرا مقصد کیا ہے۔ اگر میں صرف دولت سمینا جاہتا تو یقینی طور پر ان کا ہم نور ہو آ۔ کلینک کے ذریعہ بہت کچھ کمایا جاسکتا تھا۔ رفاہ عامہ سے انہیں کوئی دلچیں تہیں ہے۔"

"میں نے یہ سوال کیا تھا۔" نوشاب بولی۔

" پھر کیا جواب دیا انہوں ئے۔" « کہنے لگے میں بجی ہوں۔ منور کی ذہنیت نہیں سمجھتی۔ وہ ایک بگڑا ہوا رکیس

زادہ ہے جو دولت کی فراوانیوں سے نگ آکر زندگی میں کمی خاص تبدیلی کا طالب ہو گیا ہے۔ اس کی فطرت میں اذبیت پہندی ہے اور یہ جرائم وہ دولت کے حصول کے لئے نہیں کرتا ہے خود کو نیچرل پوز کرنے کے لئے کرتا ہے خود کو نیچرل پوز کرنے کے لئے۔ "

"خوب- اور ان اداروں کے بارے میں ان کی کیارائے ہے؟" "ان کے خیال میں سب ڈھونگ ہیں۔"

"ور نوشاب نے گردن جھکالی۔ تب چند ساعت کے بعد منور نے ایک گری سانس لے کر کما۔ اور نوشاب نے گردن جھکالی۔ تب چند ساعت کے بعد منور نے خود ہی کما۔ "بسرحال نوشاب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے اور ابو کے درمیان نظریاتی اختیاف ہے۔ خدا نخواستہ یہ اختیاف ان کی شان میں گتا تی بھی نہیں بن سکتا۔ جمال تک میرے وطن کے غریبوں کے حق کا سوال ہے تو یہ حق تو میں اس ملک کے سرمایہ واروں سے وصول کروں گا۔ یہ لوگ گور نمنٹ کو وھو کہ دے کر نیکس بچا سے ہیں بیک ماریکے ہیں اس ملک عقر ہیں ماریکے۔ بیل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اس ملک کر سکتے ہیں ماریکے۔ یہ میری ذمہ داری ہے جے میں پوری کروں گا۔"

یہ سروں اور بھیا اگر آپ بھی' آپ بھی پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو؟" نوشاب کے طلق سے ایک سکی می نکل گئی۔

"تُونماز پڑھتی ہے نوشاب؟"

"با قاعد گی سے بھیا!"

"تویار میرے لئے دعا کرتی رہا کرو۔ بہنوں کی معصوم دعائیں بھائیوں کے تحفظ کی دیوار ہوتی ہیں۔ بھلاکوئی میراکیا بگاڑ سکتا ہے اور پھراتفاق سے اگر پولیس نے بھی جھ پر ہاتھ ڈال بھی لیا تو میراکیا بگڑے گا' میں قاتل تو نہیں ہوں۔ تھو ڈی بہت سزا ہوگ اور چھوٹ آؤں گا!"

"خدانه کرے بھیا۔" نوشاب تڑپ کربولی۔

''خدا کرنا چاہے تواہے کون روکے گا' بسرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تومیں پوری طرح میدانِ عمل میں آیا ہوں۔ اچھااب جھے اجازت دو۔'' '' پھر کب ملاقات ہوگی بھیا؟'' نوشاب نے پوچھا۔

" ابھی تو بہیں ہوں نوشاب 'کئی کام کرنے ہیں' بلکہ تم ایسا کرنا رات کا کھانا کھلاؤ گی مجھے ؟ " منور نے پوچھا۔

'' کیوں نئیں بھیا!'' '' تو پھر رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ بج کھانا لے کر میرے کمرے میں پہنچ جانا

ميں وہيں ہوں گا۔"

" "اوکے۔" نوشاب نے کہااور منور اسے خدا حافظ کمہ کریا ہر نکل گیا۔

پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ اپنے تر تیب دیئے ہوئے اداروں میں جائے ادروہاں
کا جائزہ لے لیکن پھراس نے یہ پروگرام ملتوی کردیااور کو تھی سے تھو ژی دور ایک
پلک ٹیلی فون ہو تھ کے پاس پہنچ کراس نے إدھر أدھر دیکھا، قرب وجوار میں کوئی ایسا
مخص نظر نہیں آرہا تھا جو ٹیلی فون کرنے کا ارادہ رکھا ہو، چنانچہ وہ ٹیلی فون ہو تھ میں
داخل ہوگیا، جیب سے سکے نکال کرڈالے اور ایک نمبرڈا کل کرنے لگا۔ اس نے میٹیم
خانے کے فیجر مشر منصور سے رابطہ قائم کیا تھا۔ منصور اس کی آواز س کرچونک پڑا۔
فانے کے فیجر مشر منصور سے رابطہ قائم کیا تھا۔ منصور اس کی آواز س کرچونک پڑا۔
دمنور بول رہا ہوں۔" اس نے کہا۔

"اوہ منور صاحب خیریت کماں سے بول رہے ہیں؟"

"ایک محفوظ جگہ ہے منصور 'تم بناؤ کیا صورتِ حال ہے ؟ "

"جناب آج دن ہی میں من فیرو زالدین نے ٹیلی فون کیا تھا انہوں نے مجھ سے
"جناب آج دن ہی میں میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ہدایت آپ کی طرف سے تھی'
اس بارے میں پوچھا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ہدایت آپ کی طرف سے تھی'
چنانچہ میں نے گول مول جواب دیئے' اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں میرے
ذہن میں نہی بات تھی کہ کمیں وہ فیروز الدین صاحب کی طرف سے کوئی کوشش نہ
ذہن میں نہی بات تھی کہ کمیں وہ فیروز الدین صاحب کی طرف سے کوئی کوشش نہ

"بت بهتر جناب آپ نے ہرایت فرمادی ہے تو ہم خیال رکھیں گے۔" "اچھاخیر چھوڑو باقی معاملات کے بارے میں بتاؤ 'کیا کیفیت ہے۔"

ا پیں برپ رسیب کا اور دستان است باقاعد گی سے تمام اداروں کی ربورٹ لی ہے "
" میں ہے جناب! میں نے باقاعد گی سے تمام اداروں کی ربورٹ لی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ "
عمر گی سے کام ہور ہا ہے' اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ "

من ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں۔"

"وه کیا جناب؟"

"مثن کے لئے فنڈز وصول کرنے کی مہم ابھی محدود ہے لیکن اب اسے اعلیٰ بیانے پر شروع کرنا ہے اور اس کے بعد امید ہے ہمارے دشمنوں کی تعداد میں اصافہ ہو گا اور بیہ دستمن ان اداروں کے بھی دستمن ہوں گے۔ چنانچہ وہ ادارے بند کرانے

کے لئے ہر ممکن کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں مخاط رہنا ہوگا۔"

"جناب- آپ کی نکته رسی کی داد دیتا ہوں-"منصور نے کہا-

"شکریه منصور بس اپناکام ہوشیاری نے انجام دیتے رہو-" "آپ بے فکر رہیں' انشاء اللہ میں پوری کوسش کروں گا ویے مجھے ایک اجازت اور دے دیں توشکر گزار ہوں گا۔ "

"بال بال كهو-"

وحكم ازكم جار افراد افي مدد كے لئے ركھنا ہوں كے جو اداروں كى دكھ بھال كريں 'ميرى مراد ايسے لوگوں سے ہے جو د كيھ بھال كے كام ميں مهارت ركھتے ہوں' میرا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے جناب' آپ کی اس نئ ہدایت کے مطابق کچھ ایسے لوگ جو با قاعدگی سے اداروں میں کسی سازش کے امکان کا جائزہ لے سکیں۔ "منصور نے کہا اور منور کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھراس نے گرون ہلاتے ہوئے کہا۔ "خیال برانہیں ہے منصور 'کیکن ایک چیز کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہوگا۔"

"جناب؟"منصورنے سوالیہ انداز میں کہا۔ " بیر لوگ ایسے کردار کے مالک نہ ہوں جو حکومت کی نگاہوں میں مشکوک ہو۔ ان کی اپنی حیثیت بھی مشحکم ہونی چاہئے ' ہم ایسے لوگوں کو اپنے ان اداروں سے دور ر کھنا چاہتے ہیں جو حکومت کی نگاہ میں کسی بھی طور مشکوک ہوں' دراصل منصور ہمیں مكومت كوكمي بهي شبه كاموقع نهيل دينا جائب، تم سجهة بو برنيك كام كي راه ميل روڑے اٹکانا قوموں کی تاریخ ہے 'نیکیوں کے رائے بڑے دشوار گزار ہوتے ہیں' یہ

بات بميشه ذبن ميں رہني چاہئے۔" " بے شک جناب میں جانتا ہوں۔ "منصور نے جواب دیا۔ "اچھاتو ٹھیک ہے 'تم ایسے لوگوں کو ملازم رکھ لو' جو تنخوا ہیں چاہو مقرر کرلینا'

" بولیس کی طرف سے کوئی گڑ ہو؟" " بى بال بوليس نے مجھ سے رابطہ قائم كيا تھا وبى گھسا پا سوال كه آپ يمال آئے تو نہیں اور کہاں دستیاب ہوسکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔"

"بسرصورت منصور 'ایک بات ضرور کی جائے گی وہ بیا کہ پولیس نے ابھی تک ان اداروں کے خلاف کوئی خاص ایکشن نہیں لیا۔"

"میری رائے اس سے ذرا مخلف ہے۔ "منصور نے جواب دیا۔ "اوہو 'وہ کیا؟"

"ميرا خيال ب جارے تمام اداروں كى بحربور تكرانى جوربى ب "مكرامجى تك اندر سے ان کا جائزہ نہیں لیا گیا الیکن مجھے یقین ہے کہ پولیس اور سی آئی ڈی کے لوگ ان اداروں کے بارے میں کمل طور پر مشکوک ہیں اور سے جاننے کے خواہاں ہیں کہ ان کی آڑیں کوئی اور غیر قانونی کام تو نہیں ہورہا۔ یہ صورتِ حال خاصی تکلیف دہ ہے ' میں خوفردہ ہوں کہ کہیں کی وقت ان اداروں کے خلاف کی غیر قانونی مرگری کا چارج نه لگادیا جائے۔"

و کیا فرق پڑتا ہے منصور اگر ایسا کوئی چارج لگا بھی دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم کسی غیر قانونی کام کے مرتکب تو نیں ہوں گے۔ البتہ اب ہمیں اس سلطے میں کچھ نے پروگرام ترتیب دیناہوں گے۔ "

"وه کیا جناب؟"

"مين اس سلسله مين تفسيلات بعد مين بتاؤن گا- في الوقت تهين مزيد مجهد ذمه داریاں سنبھالنا ہوں گ۔ "

" جمم دیں جناب۔ "منصور نے کہا۔

"تمام اداروں کی تھمل گرانی کرو' اور اس بات کا خیال رکھو کہ ان میں کوئی مظکوک شخصیت نہ داخل ہونے پائے 'جس نے مخص کی شمولیت ہو پہلے اس کے بارے میں اطمینان کرلواور اگر مشکوک پاؤ تو اس سے معذرت کرلو۔ "

"اوه- میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ کا یمی مقصد ہے نا جناب کہ حکومت کی طرف سے جاسوس اداروں میں نہ آسکیں۔"

" ہاں منصور۔ ہمارے ہاتھ صاف ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں محاط رہنا جاہے

ہمارے پاس اللہ کا احمان ہے فنڈ کی کمی نہیں ہے اور میں مزید فنڈ جمع کرنے کے لئے مزید کارروائیاں شروع کرنے والا ہوں' چنانچہ اس سلیلے میں فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔"

"جو حكم جناب."

"ویسے میں وقتاً فوقتاً تم سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا'بس تمہاری سے ڈیوٹی ہے کہ تم تمام اداروں کی نگرانی کا چارج سنبھال لو۔ میرا خیال ہے کہ باتی لوگ بھی تم سے تعاون کریں گے۔"

"ایک درخواست تھی جناب' اگر آپ ان لوگوں کو بھی ہدایت کردیں تو بمتر ہوگا"۔ منصور نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ میں انہیں ہدایت کردون گا۔ " منور نے جواب دیا اور پھروہ کچھ دوسرے نمبرڈا کل کرنے لگا۔

☆=====☆=====☆

کیتی اور جزل ٹابو بے چینی سے طاقب کی واپسی کا انظار کررہے تھے۔ کیتی اپنے ذہن میں ایک مجیب سی بے چینی محسوس کررہی تھی۔ نہ جانے کیوں۔ رات کی تناکیوں میں در آتا تھا۔ ایک حسین تناکیوں میں در آتا تھا۔ ایک حسین یُرو قار مخصیت کا مالک' ایک یا کیزہ فطرت کا نوجوان۔

رو ہ ہر اس نے سمے ہوئے انداز میں سوچا۔ کمیں اس کے دل میں ٹا قب کے لئے کوئی اور جذبہ تو نہیں جاگ رہا کیکن اس احساس سے وہ خود ہی خوفزدہ ہوجاتی تھی اگر ایساکوئی خیال بھی اس کے ذہن میں آیا بھی تو وہ اسے روکے گی اور نہ روک سکی تو خود کو فاکر لئے گی ٹا قب کی زندگی لینے سے کیا فائدہ۔

وہ انسان تو نہ تھی۔ اس کی شدت پندی نے اسے ایک ناگن بنادیا تھا۔ ہاں وہ
ایک زہر ملی ناگن تھی۔ اتنی زہر لی کے سانب بھی اسے ڈستا تو ہلاک ہوجا تا اور یہ کیتی
کی زندگی کا ایک وروناک المیہ تھا۔ اس کی اس خصلت میں بھی ایک کمانی تھی۔ ایک
غم انگیز کمانی اس وقت جب اس نے ان در ندوں سے انتقام لینے کے لئے ایک طویل
مجاہدے کے بعد خود کو تیار کیا تھا تو جزل ٹابو مل گیا اور جزل ٹابو نے اسے اس طرح
نجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلنے سے انکار نہ کرسکی۔

ببور میا کہ دوہ اس کے ماط پ کے انتخابی پتیوں میں جاگری تھی اور جس کے نزدیک لئی ہوئی گیتی جو زندگی کی انتخابی پتیوں میں جاگری تھی اور جس کے بدن کو نوچ اور زندگی کا مفہوم صرف بیر رہ گیا تھا کہ رات کو کوئی بھیڑیا آئے اس کے بدن کو نوچ اس کے صبح کو اس خلافہ ان کرکے واپس چلا جائے۔ اس کے علاوہ ان راستوں پر جس طرح پنچی تھی اس کا احساس اس کے رگ و پ میں کھولتے ملاوہ ان راستوں پر جس طرح دوڑ تا رہتا تھا۔ اسے لوٹنے والوں سے بے پناہ نفرت تھی پھر اسے انتقام کا ایک راستہ مل گیا۔

ایک ایا فارمولا' ایک ایی بات اس کے علم میں آئی جس کے تحت اس نے سوچا کہ اب تو وہ ان لوگوں کی زندگی حرام کردے گی 'چنانچہ اس نے اس فارمولے پر عمل کرنا شروع کردیا' جسم کو فرد خت کرنے کے بعد جو رقم اسے ملتی تھی اس کا ایک مخصوص حصہ وہ پچاتی رہی یماں تک کہ اس کے پاس اچھا خاصا اٹا شہ جمع ہوگیا' اس کے بعد اس نے بعد اس نے چند ماہ کے 'لئے خود کو قید کرلیا۔ اسے اپنی زندگی سے کوئی خاص دلچپی تو نہیں تھی ' بال زئن میں جو چیز کھولتی رہتی تھی وہ صرف انتقام تھا اور اب اسے انتقام کے لئے ایک راستہ مل گیا تھا۔

وہ راستہ یہ تھا کہ کیتی نے نشہ آور ادویات کا شدید استعال شروع کردیا اور اس کے لئے بھی اس نے ایک مخصوص انداز اختیار کیا تھا' نشہ آور ادویات اس کے خون میں شامل ہوتی رہیں اور اس کے بعد اس نے فارمولے کے دو سرے منصوبے پر عمل کیا یعنی ز ہر ملے سانپ' وہ شدید ترین ز ہراستعال کرلیا کرتی تھی' پیماں تک کہ وہ سانپوں سے اپنے آپ کو ڈسوانے لکی 'سانپوں کے دانتوں کے زخموں کے نشانات جابجا اس کے جم پر چھپے ہوئے تھے 'اب کیتی کے بدن میں زہر بی زہر تھااس کی سائسیں سم آلود تھیں اور اب اس کے جذبات کی تسکین صرف بدن پر رینگتے ہوئے سانپ تھے وہ اب کمی بھی مرد کی قربت میں جاتی تو دو سرے دن اس مرد کی لاش ہی لوگوں کو ملتی۔ پیہ اس کی جسمانی کیفیت تھی اور حیتی اس کیفیت سے بے پناہ خوش تھی لیکن جزل ٹابو۔ جزل ٹابو ایسے وقت میں اسے کرایا جب وہ انقام لینے کا کمل ارادہ کر چکی تھی اور نہ جانے کیوں وہ اس کی مخصیت سے اس طرح محور ہوگئی کہ اس کی باتوں کو نہ ٹھرا سکی اور اس کے ساتھ چلی آئی' زندگی کے رخ بدل گئے تھے لیکن کیتی کے جم میں جو زہر طول کر گیا تھا وہ ظاہر ہے ختم نہیں ہوا تھا' البتہ جزل ٹابو نے اس کی ساری کیفیت معلوم کرکے اس کو اس قابل بنادیا تھا کہ وہ صرف ایک زہریلی ناگن ہدرہے بلکہ عورت بھی نظر آئے۔ جزل ٹابو نے اے اتنا اعتاد اتنی محبت دی کہ اس کی اندر کی تیش ختم ہوگئ۔ اس نے بارہا جزل ٹابو کی شخصیت سے نفرت کا اظمار کیا اے طرح طرح سے ذک پہنچائی۔ مقدد میں تھا کہ جزل اے اپنی زندگی سے نکال دے اور اے ہوس کی گلیوں میں گھومتے ہوئے خونخوار در ندوں سے انقام لینے کاموقع مل جائے۔ لیکن جزل نے اس کے اندر کی عورت دیکھ لی تھی۔ اپنی فطرت کے خلاف اس

نے تینی کی ہر حرکت برداشت کی اور اسے اتنا اعتاد دیا کہ تینی انسان بن گئے۔ اس کے انقام کا بت ٹوٹ گیا اور یہ تو اسے بعد ہی میں معلوم ہوسکا کہ خود جزل بھی دکھوں کا بہاڑ ہے۔ وہ اپنے ناتواں ڈھانچ میں غموں کی ایک دنیا آباد کئے ہوئے ہے۔ بہاڑ ہے۔ اس نے جزل کے خلوص پر یقین کرلیا اور اس سے مکمل مفاہمت کے لئے سے اس نے جزل کے خلوص پر یقین کرلیا اور اس سے مکمل مفاہمت کے لئے

بن اس نے جزل کے خلوص پر یقین کرلیا اور اس سے ممل مفاہمت کے لئے جار ہوگئ اور اب ایک طویل عرصے کے وہ جزل کے ساتھ برے خلوص سے رہ رہی تقی۔ منبھو ڑنے والوں نے اسے اپنی قربت کا عادی بنا لیا تھا لیکن اسے مردوں کی ذات سے بے پناہ نفرت تھی چنانچہ اس نے سانچوں کی پرورش کی اور سے سانپ اس کی تشاور اسے گئتی کی ساری کیفیت معلوم تھ

ان تمام حالات کے بعد ............ کی نوجوان کا خیال بھی گیتی کے لئے ایک گناہ تھا۔ وہ ذہین تھی۔ ٹا قب جس انداز میں سامنے آیا تھا اس پر توشک نہیں کیا جاسکتا تھا لیکن اس کی ہاتوں سے اس کے انداز سے اس بات کا اظہار ہو تا تھا کہ وہ ذہین ہے اور کوئی چالاک انسان ہے اور گیتی نے اسے آزمایا 'لیکن ٹاقب اگر ذہین تھا اور کوئی انسان تھا تو شاید زمین پر بسنے والوں میں سب سے مختف۔

سیاں تک کہ گیتی ایک دن اے اپی خواب گاہ میں بھی لے آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کے بدن کی کشش ٹاقب کی ذات کے سارے خول توڑ دے گی لیکن یہ دو سرا مرد تھاجس نے اے فکست دی اور فکست خوردہ گیتی اس کے لئے مخلص بن گئی۔ اب اے اس نوجوان سے الفت تھی لیکن رات کی تنا ئیوں میں تقدس کا تصور شہیں داخل ہونا چاہئے تھا۔ ۔ سی نیک اور شریف نوجوان کے ساتھ تو ایک ندموم خیال تھا۔ کسی نیک اور شریف نوجوان کی ساتھ تو اے اپناتصور بھی وابستہ تنہیں کرنا چاہئے تھا۔ ورنہ اس نوجوان کی شخصیت بھی داغدار ہوتی ہے۔

لین ' تنائیوں میں ذہن میں رینگ آنے وائے خیال کو وہ کیا کرتی ' جو اکثر ٹاقب کی طرف چلا جاتا تھا' نہ جانے کیوں وہ ابھی تک واپس نہیں آیا...... گیتی نے سوچااور ایک دن اس نے جزل سے اس کا اظہار بھی کردیا۔

" میں خود بھی پریثان ہوں گیتی۔ " جنرل ٹابو نے جواب دیا اور پھر گیتی کی طرف

" خت ناراض۔ " گیتی نے مسکرا کر کہااور اس کے لئے چائے بنانے گئی۔ "اوہ کیوں......؟"

''اتنے دن لگا دیئے۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم تو بے حد پریثان ہو گئے تھے۔ میں نے جزل ٹابو کو اس قدر اداس بھی نہیں دیکھا۔''

د تنهاری دنیا د کیھ رہا تھا مس گیتی۔ بہت کچھ دیکھا بہت کچھ سوچا اور بہت کچھ محسوس کیا۔ بید دنیا اتنی بری تو نہیں ہے گیتی۔ " محسوس کیا۔ بید دنیا اتنی بری تو نہیں ہے گیتی۔ "

" پپانس لیا اس نے تنہیں؟"

" نہیں ۔۔۔۔۔۔۔ ہے جاری مصائب و آلام میں خود اس قدر کھنسی ہوئی ہے کہ کسی کو پھانسے کا تصور بھی نہیں کر علق۔"

منورنے افسوس زدہ کیج میں کہا۔

" يہ بناؤتم آج كس طرح .....؟" جزل نے سوال كيا-

" کچھ لوگ میرے ہم سفرین گئے تھے 'یماں سے تھوڑے فاصلے پر اس خوب صورت جمیل کے کنارے ایک پارٹی یماں پکک منانے آئی ہوئی ہے 'میں اس کے ساتھ یماں تک پینچ گیا۔ "

"خلا ہر ہے انہیں کیا معلوم ہوا ہو گا کہ ان کے ساتھ ایک اور ہم سفر بھی ہے۔" آلیتی بنس کر بولی-

" ہاں میں نے ان پر ظاہر کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا' ورنہ خواہ مخواہ اس علاقے

" ہاں میں نے ان پر ظاہر کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا' ورنہ خواہ مخواہ اس علاقے

کے بارے میں مجیب وغریب روایات مشہور ہوجا تیں۔ " منور نے جواب دیا۔
" لیکن میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں منور۔ میرا مقصد ہے کہ تم عمارت میں کس

دیکھتا ہوا بولا۔ "کیاوہ تہیں بھی یاد آرہا ہے.....؟"

"ہاں جزل 'عجیب نوجوان ہے 'میں تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کرپائی کہ آیا اس کا تعلق کی سیارے ہی ہے ہا وہ ہماری ہی زمین کا فرشتہ صفت انسان ہے۔"
"نہیں گیتی 'یہ بات تو سوچی بھی نہیں جائتی 'تم غور کرو وہ ہمارے تجربے کے

"لكن جزل اب تو مجھے اس كے لئے تشويش ہونے لگي ہے۔"

"نہیں گیتی اس کی جو موجودہ کیفیت ہے اس کے تحت وہ کمی جال میں تو نہیں " کھنس سکتا' ممکن ہے دنیا کو دکھے لینے کے شوق میں آگے بڑھے کیا ہو' لیکن وہ واپس ضرور آئے گا۔ " جزل نے کہااور جزل کا اندازہ درست ہی نکلا۔

ای شام جب وہ دونوں خاموثی سے چائے پی رہے تھے اور دونوں ہی اداس تھے جزل کے سامنے سے اس کی چائے کی پیالی کھک گئی۔ چچھے کی لرزش پر جزل نے چونک کر میز کی ست دیکھا اور اچھل پڑا۔ دو سرے کمھے اس نے اندازے سے ہاتھ مارا اور منورکی کلائی اس کے ہاتھ میں آگئی۔

" پکڑ لیا........." وہ سرد کیج میں چیخا اور گیتی بو کھلا کر اسے دیکھنے گئی۔ وہ حیرت میں ڈونی ہوئی تھی اس لئے وہ پیالی کی حرکت نہیں دیکھ سکی تھی۔ پھر اس نے جزل کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور تعجب سے سوال کیا۔

«كيا <u>ك</u>وليا جزل.........؟»

" چائے کا چور..........." جزل کی آواز خوثی سے لرز رہی تھی۔ پھروہ اٹھ کر منور سے لیٹ گیاتب کیتی بھی منوثی سے احجیل پڑی۔ " ٹا تب!" اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔

"كىپى بىي مس كىتى؟" منور كرى گھىيٹ كر بيٹھتا ہوا بولا۔

دیر تک خلامیں گور تا رہا۔ اپن دانست میں وہ منور کی صورت دیکھنے کی کو مشش کررہا

تھا۔ پھراس نے پُر خیال کیجے میں کہا۔ " کچھ بھی ہو جائے ٹا قب ایک کام تو میں ضرور کروں گا۔"

"وہ کیا جزل؟" منورنے اپنی چائے کی پیالی اٹھا کر اس کے سپ لیتے ہوئے

"میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ خلامیں نشر کرنے کی میہ کوشش ایک دو مری حیثیت کیول افتیار کر گئی اور تم یه سب کچھ کیے بن گئے 'جو بسرصورت اپنے اندرایک خاص کیفیت ضرور رکھتا ہے۔ "

" ضرور معلوم كرنا جزل اليكن اس سے قبل ہميں بہت سے كام ہيں۔ "منور نے کہا۔ گیتی مسکراتے ہوئے جائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ پھراس نے پوچھا۔ " تو ہماری میہ دنیا تمہیں پیند آئی؟"

" ہاں ' بہت حسین ہے یہ دنیا تو۔ اس کے حسن کو لوٹنے کی کو ششیں بھی شدید میں لیکن بھلا چند لوگ اے کیا تاریک کریں گے۔"

"كياكياريكها ثا تب؟"

"اتنا کچھ ویکھا جزل کہ مزید کچھ ویکھنے کا حوصلہ کھو بیٹا۔ یہاں وحوب چھاؤں کا صحیح مفہوم نظر آتا ہے اور یہ دونوں اتنے قریب ہیں کہ سیاہ و سفید کی تلاش مشکل نمیں ہوتی۔ ایک عمارت کے حسین لان پر ضیافت ہورہی ہوتی ہے ' کھانوں کی اتن اقسام میزوں پر چنی ہوتی ہیں کہ کھانے والا ان کے ساتھ انصاف نہیں کرپا یا اور ای عمارت کے باہر در خت کے سائے میں ایک بھو کا بھوک سے وم تو ڑ رہا ہو تا ہے۔" منور نے غم زوہ کہجے میں کہا۔

"اس کے باوجو دتم اس دنیا کو حسین کہتے ہو۔"

" ہیرے اپنی اصل شکل میں خوبصورت نہیں ہوتے جزل۔ ان کاحسُن نکھارنے کے لئے تراشنے والے ہاتھوں کی ممارت ضروری ہوتی ہے۔"

"تم بهت يُر اميد مو؟" جزل نے پوچھا۔ " ما يزال من توبت كه كرنے كے منصوبے لے كر آيا ہوں۔"

اگر تم سمجھتے ہو کہ ہماری کاوش اس دنیا کے رنگ

کھار سکتی ہے تومیں توتم سے بھرپور تعاون کا وعدہ کررہا ہوں۔" "میں نے ان دنوں میں زندگی کے ہرشعبہ کا جائزہ لیا ہے جزل اور اس کے لئے بے شار پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہوتو آج بیٹھ کران کا تعین

کرلیں اور ایک فہرست تر تیب دے لیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں۔" " بالكل ميں تيار ہوں" جزل ٹابونے كما اور اس كے بعد سب خاموثی سے چائے پیتے رہے۔ پھر چائے کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جزل نے دوستانہ انداز میں منور كالاته بكرا مواتفات اس نے كها-

"تو پراب کیا پروگرام ہے؟"

"میں تو فارغ ہوں اور میرا خیال ہے کیتی بھی با قاعد گی سے ہمارے ساتھ اس " تفتگو میں شریک ہوگی۔"

" تو پھر آئے جزل کسی مناسب جگہ بیٹھ کر اس. کام کی ابتدا کردیتے ہیں۔" اور تھوڑی در کے بعد وہ مینوں ایک پُرسکون کوشے میں بیٹھے ہوئے تھے ' کیتی نے منور کی ہرایت کے مطابق کاغذ اور قلم سنبھالا ہوا تھا اور وہ نینوں ایک میزے گر دبیٹھے ہوئے سوچ میں مم تھے۔

جزل بار بار اس کرس کی جانب دیکھنے لگنا تھا جس پر منور بیٹھا ہوا تھا کرسی پورے طور سے خالی نظر آرہی تھی۔ تب منور کی آواز ابھری۔

"میں نے تمہاری دنیا میں جو کچھ دیکھا جنرل وہ برا عبرت ناک ہے عالا نکہ ہم لوگ اس موضوع پر بار ہا گفتگو کر بچکے ہیں لیکن اس بار جو گفتگو ہوگی وہ ہمارے آئندہ کا لائحه عمل ترتيب وے گي- تمهارے بال جار طبقے ہيں جزل سلا طبقه وہ جو محنت مزدوری کی زندگی گزار رہا ہے اور اس پر زندگی کی ہر آسائش حرام ہو چکی ہے وہ اس طرح سے پیاہوا ہے کہ اے انسانیت کے زمرے میں شامل ہی نہیں کیا جاسکتا۔"

" دوسرا طبقه وه ہے جو سمی حد تک تعلیم یافتہ ہے ' یہ لوگ طازمتیں کرتے ہیں اور خود کو صاف تھرے انداز میں رکھتے ہیں کیونکہ جو ملازمتیں وہ لوگ کرتے ہیں وہ معاشرے میں باعزت حیثیت رکھتی ہیں اور اس حیثیت کو ہر قرار رکھنے کے لئے انہیں اپی سفید بوشی بھی قائم ر کھنا ہوتی ہے۔"

"لکن جزل اس طبقے کی مظلومیت نچلے طبقے سے بھی کچھ زیادہ بر ھی ہوئی ہے

میتی کی طرف رخ کرتے ہوئے کمااور کیتی نے گر دن ہلادی۔

پروس پر ورش کیا جاتا ہے جہاں ان میں کے اداروں میں پرورش کیا جاتا ہے جہاں ان کی ذہنی تربیت تو کیا ان کے ذہن خراب کرنے کا معقول بندوبست ہے 'انہیں بھیک مانگنا سکھایا جاتا ہے اور انہیں اس طرح سڑکوں پر لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بدعنوان طبقہ انہیں اپنے مقصد کے لئے استعال کرسکے۔ چنانچہ ایسے بیتیم بچ اکثر بیگار کیمیوں میں چلے جاتے ہیں 'فقیر بن کرسڑکوں پر آجاتے ہیں 'جیب تراشی سکھ لیتے بین اور چوری جیسے نہ موم کام میں دلچی لینے آگتے ہیں 'اس کی وجہ صرف ہے کہ ان اداروں میں ان کی ذہنی تربیت اور ان کی محرف بیے کہ ان اداروں میں ان کی ذہنی تربیت اور ان کی محرف بیا جاتا ہوں گے جہاں ان چوں کو پر ورش کیا جائے اور انہیں ایک اچھاشری بنانے کی کوشش کی جائے۔

وں رہاں کے بعد تیسرے نمبر پر ایکی نادار بوہ اور لاوارث عور تیں آتی ہیں جو اندگی کے ہر سمارے کو کھو ہیضتی ہیں اور اس کے بعد ان کی نگاہوں کے سامنے ایسا کوئی باعزت ذریعہ بنیں ہوتا کہ وہ عزت کی زندگی گزار سکیں' حادثوں کا شکار ہوتی

کونکہ اس کی ذہنیت اس انداز میں زندگی کے بار کو قبول نہیں کرپاتی جس طرح چوتھ طبقے کے برابر ہی طبقے کے برابر ہی مطلقے کے اوک گزارا کر لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے میہ طبقہ بھی چوشے طبقے کے برابر ہی مظلوم ہے اور زندگی کی آسائٹوں سے محروم 'لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات میہ کہ وہ اپنی حالت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو خوش حال لوگ کہ وہ اپنی حالت ہیں 'ان کے اپنے وسائل استے ہیں کہ وہ زندگی کی ضروریات اور آسائٹوں کو یورا کر لیتے ہیں۔ "

"باتی رہ گیا آخری طبقہ ....... تو یہ وہ لوگ ہیں جزل جنہیں اپنی دولت کا کوئی اندازہ نہیں ہے' ان کا ہر قدم ان کے سامنے دولت کے انبار لگادیتا ہے اور یہ دولت انبی غریبوں کے ذریعے ان کے پاس جمع ہورہی ہے جو زندگی میں سکھ کی ایک سانس سے بھی محروم ہیں۔ چنانچہ ہماری جنگ اس آخری طبقے سے ہے۔ "

" ہم یہ نہیں کتے جزل کہ ہم اس آخری طبقے کو پہلے طبقے کی صفت میں لا کر کھڑا کردیں۔ اسے بھی زندگی گزارنے اور زندگی کی آسائٹوں سے لطف اندوز ہونے کا پورا پورا حق ہے 'کیکن وہ اپنی بے پناہ دولت تجوریوں میں محفوظ رکھنے کی بجائے ملک کے معاشی نظام کو سدھارنے کے لئے باہر نکالے اور اے اس طرح پھیلادے کہ غربیوں کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور وہ خود بھی قلاش نہ ہوں 'میں سمجھتا ہوں جزل کہ اگر میہ دولت متحرک ہوجائے تو وہ تجوریاں بھی خالی نہیں ہو سکتیں جو بھری رہتی ہیں اور اس چوتھ طبقے کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جزل کہ یہ آخری طبقہ اس چوتھ طبقے کو پینے کے لئے ایک منظم سازش کرچکا ہے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ نچلے لوگ خوشحال ہو کران کے سامنے سیدھے کھڑے ہو سکیں 'وہ ان کی كمراتى جھكا دينا چاہتے ہيں كه وہ سيدھے كھڑے ہونا بھول جائيں اور اس طرح ان کے جھکے ہوئے سرانیں ان کی برتری کا حساس دلاتے رہیں تو جزل جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہاری جنگ اس بوے طبقے سے ہس نے غریبوں پر عرصہ حیات تنگ کردیا ہے۔ اس جنگ کی بنا پر مید دونوں طبقے جنہیں ہم چوتھا اور تیسرا کہہ کتے ہیں کمی حد تک خوشحال ہو کتے ہیں 'کم از کم اس حد تک ضرور کہ انہیں بھی زندہ انسانوں میں شار کیا جاسکے اور اس سلسلے میں 'میں نے جو پروگر ام ترتیب دیا ہے جزل وہ یہ ہے..... مس تیتی براہ کرم آپ میرے ان الفاظ کو تحریر کریں۔"اس نے کے لئے کام کریں گے۔"

"اور اس کے بعد ہاری آنکھ کھل جائے گی۔" جزل ہس پڑا۔

"ہماری آ نکھ کھلی ہے جزل' بے شک میہ ایک دیوانے کا خواب ہے لیکن ہم خود کو ناکام کیوں سمجھیں کم از کم اس وفت تک جب تک سانسوں کی دھو تکنی چل رہی

ہے۔ ہرانسان ایک مقصد کے تحت جیتا ہے۔ ہمار ابھی ایک مقصد ہے۔"

" بہ بتاؤ بیٹا کھانا کھایا تھا ان دنول بیں۔ یوں لگتا ہے سالے کسی فٹ پاتھ پر آلو چھولے کھاتے رہے ہو۔ ابے حکومت اسپس ان حرکتوں کی اجازت دے گی۔ کیا تم نے بیر کسی با قاعدہ حکومت کامنصوبہ نہیں پیش کردیا؟"

" میں آپ کا مقصد سمجھ رہا ہوں جزل' لیکن اس میں کون سی الیمی بات ہے جو حکومت کے لئے تکلیف دہ ہو۔ "

"خود حکومت کے بارے میں تمہاری کمیا رائے ہے۔ ملکوں کا ایک نظام ہو تا ہے ٹا قب' اور اس نظام سے زوگر دانی انقلاب لاتی ہے۔ تم کیا سجھتے ہو۔ کیا سرمایہ دار بے آواز ہوتے ہیں کیا حکومتیں ان کے بغیر چلتی ہیں؟"

سیب بردر اوستان میں میں اس عمارت کو گھوڑوں کا اصطبل بنادے' اس اس عمارت کو گھوڑوں کا اصطبل بنادے' اس لیمارٹری کی مشینوں کو فروخت کرکے فچر خرید لے۔ اس کے علاوہ یہ عمارت کس کام سری ۔ "

''کیا بکتے ہو۔۔۔۔۔۔ کیا بکتے ہو۔۔۔۔۔۔؟'' جزل ٹابو عضلے انداز میں بولا۔ ''بالکل ٹھیک کمہ رہا ہوں جزل' اگر تم یہ نہیں کرسکتے تو پھر بہتر ہے کہ مجھے میرے سارے پر پہنچادو۔ میں اتنے عظیم انسان کو انتا بے بس نہیں دکھھ سکتا۔'' ''ابے تو حکومت ان کاموں کی اجازت کس طرح دے گی؟''

" ہم اجازت لیں گے ہی نہیں۔"

"مجرم کملاؤ کے؟"

''اس کے کیا فرق پڑتا ہے جزل ہمارے ضمیر تو مجرم نہیں ہوں گے۔'' گویا اب ہمیں مجرموں کی زندگی بسر کرنا ہوگ۔''

"تم تو يوليس سے نج جاؤ كے ليكن ہم دونوں كاكيا ہو گا؟"

ہیں ' ہوس کی جھینٹ چڑ هتی ہیں ' یمال تک کہ ان بدنام جگموں تک پہنچ جاتی ہیں جہاں وہ پورے معاشرے میں زہر پھیلانے کا باعث بن جاتی ہیں..... یقینی طور پر جزل آپ کی اس دنیامیں' آپ کے اس شرمیں ایسے چند ادارے ضرور ہوں گے جو اس فتم کی عورتوں کو پناہ دیتے ہوں لیکن پھران گلی کوچوں میں تجی ہوئی جوانیاں کہاں ہے آتی ہیں' آپ اگر ان کے قریب جاکر ان کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو يقينا كو كي الميه داستان آپ كا انظار كرر بي موگي ...... مين بيه چاهتا مون جزل كه الی بی بناہ گامیں ان کے لئے بھی بنائی جائیں جان انہیں مؤثر اور معقول زنرگی گزارنے کا سارا مل سکے ...... اور پھر جنرل ہم سماییہ داروں کو مجبور کریں گے کہ وہ نئ صنعتیں لگائیں اور ہمارے ملک سے بے روزگاری ہمیشہ بھیشہ کے لئے ختم ہوجائے۔ ہمارے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے لئے شخوا ہوں کا تعین ان کی جائز ضروریات کا اندازہ لگانے کے بعد کیا جائے اگر کسی صنعت میں نقصان ہو یا ہے تو ہماری ذہبے داری ہوگی کہ ہم اس نقصان کو بدرا کریں اور صنعت کار کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں اور اس سلطے میں ایک ایس ایس ایش قائم کی جائے جو زیادہ منافع والی صنعتوں سے ایک فنڈ جمع کرلے اور اس فنڈ سے کم منافع اور نقصان میں چلنے والی صنعتوں کی مالی امداد کی جائے۔ ہمیں پورے ملک میں اسپتالوں کا جال پھیلانا ہو گا اور ان اسپتالوں کی کفالت بھی اس انداز میں کرنی ہوگ۔ یہ ہمارے پر وگر ام کا پہلا مرحلہ ہے جزل اور اس کے بعد ہم دو سرے مرحلے پر غور کریں گے۔ یہ دو سرا مرحلہ ملک کی مزید خوش حال کے لئے ہو گا۔ زراعت کے خانے کو ابھی ہم نے خالی چھوڑویا ے ہمیں ای بے کار زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لئے ملک کیریانے پر کام کرنا ہوگا۔ میں اس زمین کو زمین دیکھنا جاہتا ہوں جزل اور تہمارے خیال میں کیا انسان صرف اسی زمین پر بہتے ہیں۔ زمین کے جس چے پر بھی انسان موجود ہیں جزل وہاں ان كى بمتر ذندگى كے لئے كوشش كى جائے گى۔ آج جارى يه مهم ملك كير ہے بھى عالم كير ہوگ۔ ہم عالمی بیانے پر کام کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ بھی ہے۔ "

"بہت خوب۔ یہ تیسرا مرحلہ کیا ہو گا؟" جزل نے دلچپی سے پوچھا۔ "ہم پوری دنیا میں اصلاحات کی آگ لگادیں گے جزل۔ ہم اس زمین کو جنم کی طرح سرخ نہیں ہونے دیں گے۔ تیسرے مرحلے میں ہم دنیاسے ہتھیاروں کے خاتے کچھ دہشت گردی بھی کرنا پڑی تو ہم مجبور ہیں۔" دولک ہی دُیز ہے میں مجمور ہیں۔"

"لیکن بھائی تہماری سے مجبوری ہم لوگوں کے لئے پھانسی کا پہندا بن جائے گا۔" " یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے جزل' اگر آپ پند نہ کریں تو اس منصوبے میں

شریک نہ ہوں' البتہ مجھے کام کرنے سے نہ رو کیں۔ "منورنے کہا۔

"و کھو تم پھر بکواس پر اتر آئے...... اب کیا میں ڈرتا ہوں کی ہے 'کیا کھایا ہے میں نے کئی کا ٹھیک ہے تہمارا جو دل چاہے وہ کرواور میرے سپر دجو کام کرنا ہو وہ تم ہی جھے بتاؤ 'اب تو میں یہ محسوس کررہا ہوں جسے میں واقعی گدھا ہوں اور تم بعد ذہین ..... سالے سیارے ہے بھاگ کریماں آئے اور اب زمین پر آکر اصلاحات کرنے گئے۔ "جزل نے کہا اور منور کے ہو نئوں پر مسکرا ہے جھیل گئ' اس فخص کی فطرت ہے بخوبی طور پر واقف ہوچکا تھا' دل سے تسلیم کرتا تھا لیکن اواکاری کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ آخر کافی ردوقدح کے بعد جزل سے معاملات طے ہوگئے۔ تب

جزل نے کما۔

برن کے معلق میں ہتا سرایہ تم طلب کرو دے سکتا ہوں' اس کام کا آغاز کرنے کے "میں تہیں جتنا سرایہ تم طلب کرو دے سکتا ہوں' اس کام کا آغاز کرنے کے لئے جمعے کیا غدمات انجام دیتا ہوں گی؟"

وی کی شدہ میں جزل 'ہم شرمیں ایک عمارت عاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اسے کام کی ابتدا کروں گا۔ تم اس وقت تک آرام سے بیٹے رہو۔ جب جھے تہماری ضرورت ہوگی میں تہمیں تکلیف دوں گا' اس وقت تک تم بُر سکون رہو۔" منور نے کمااور جزل ٹابو پُر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔

"ليكن مجھے إن سارے معاملات سے لاعلم نہيں ركھنا ثاقب-"

"بے فکر رہو جزل ..... ظاہر ہے میرا تہمارے سوا ہے کون ........... منور نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ہرایت ں ں۔ "ابھی تو یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ کتے گیتی.....اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کی نگاہوں ہی میں نہیں آسکتا' بعد میں اگر کہمی کوئی البحن پیش آئی تو دیکھا جائے گا.....اور پھروہی بات میں تم ہے بھی کہوں گاکہ مقصد کے لئے انسان زندہ رہتا گا.....اور پھروہی بات میں تم ہے بھی کہوں گاکہ مقصد کے لئے انسان زندہ رہتا آپ بھی بیہ تجربہ اپنے اوپر کرلیں جزل' بسرحال اس سے خوبصورت زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔"

· '' ''تیتی' اس سیارے والے کو سمجھاؤ۔''

"اس کاجذبہ سیحضے سے بیاز ہے جزل میم ان کے ماتھ ہوں۔" "چوہا جزل ٹابو بھی نہیں ہے لیکن ہمیں اس پروگرام کی ابتدا کے لئے کچھ ترمییں کرنا ہوں گی۔" جزل کو بھی غصہ آگیا۔

"مثلاً کیا ترمیس؟"منورنے پوچھا۔

مرضی-" جزل ٹابونے کہا۔

"ویکھو ٹاقب 'جزل ٹابو کی حیثیت کے میں حکومت کے لئے اجنبی نہیں ہوں اس لئے اپنا نام تو میں سامنے آئے ہی نہیں دوں گا۔ ایک گمنام انسان کی حیثیت سے پہلے ہمیں حکومت کی امداد کرنا ہوگا۔ اس کے کچھ منصوبوں کے لئے سرمایہ فراہم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک نیک نام انسان کی حیثیت سے ہم سامنے آئیں گے۔ "

" مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے جنرل 'لیکن سامنے آگئے تو کچھ نہ کرپائیں گے۔ اگر جمیں حکومت کا تعاون حاصل ہو بھی گیا تو سرمائے داروں کا تعادن تو نہ حاصل او گا۔ اس کام کی ابتدا کے لئے میں ایک مخصوص طریقے سے کام شروع کردوں گا۔" "وہ کیا طریقہ ہوگا؟"

"سب سے پہلے ملک میں ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کا تعین جو ہمارے لئے کار آمد ہو سکتے ہیں ' پھرانہیں بلیک میل کرکے ان سے بڑی بڑی ر قومات حاصل کریں گے تاکہ ہمارا ایک فنڈ بن سکے اور اس کے بعد اس فنڈ سے ان منصوبوں پر کام شروع ہوجائے گا' حکومت جب ہمارے معاملات میں آڑے آئے گی تو ہم اسے اپنی خلوص نیتی سے آگاہ کریں گے بعد میں صورتِ حال جو کچھ بھی ہو۔۔۔۔۔۔ "منور نے کیا۔ نیتی سے آگاہ کریں گے بعد میں صورتِ حال جو پکھ بھی ہو۔۔۔۔۔ "منور نے کیا۔ "ہرحال مجھے تم سے اختلاف نہیں ہے 'لیکن یہ صورتِ حال مجرمانہ سرگر میوں کی طرف لے جاتی ہے لیکن اگر تم اسی طور کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہاری

ہاں جزل میں تھو ڈا بہت تجربہ کرچکا ہوں اور اس کے بعد تم سے کھلے الفاظ میں کمہ چکا ہوں کہ اگر ہم نے با قاعد گی اور شرافت کے ساتھ اس منصوبے کا آغاز کیا تو چند ہی ماہ میں اس منصوبے سمیت جنم میں غرق ہوجائیں گے 'اس کے لئے تو آگر ہمیں

. بن- "

، ہیں۔ "کاکے کو طلب کررہے ہیں بابا۔ ابھی ان کو بولو کہ اندر جاکر آ رام کریں۔ تھک گئے تو بیار ہوجائیں گے اور پھر مہینوں علاج کرانا پڑے گا۔" گلاب بھائی منہ بنا کر . . . .

"وعورت کے قرب میں تو ارسطو بھی گھو ڑا بن گیا تھا بھائی۔ اپنے مرشد کیا چیز ہیں۔ "اس کے دوست نے کہا اور میز پر قبقہہ پھوٹ پڑا۔ گلاب بھائی جھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس وقت ان قبقہوں سے بیزار تھے۔ جو ہنگامہ برپا ہور ہا تھا اس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ کم از کم بچیس تمیں ہزار روپ اس پر ضرور خرچ ہوگئے ہوں گے۔ اتنا بڑا خرچ انہیں ہضم نہیں ہور ہا تھا۔ سالگرہ تو ہر سال منائی جاتی تھی لیکن گلاب بھائی ایک لیم چو ڑے لیکچر کے ذرایعہ صفیہ کو دھوم دھام سے روک دیتے تھے اس بار دھو کہ کھا گئے تھے۔ بیٹی نے آخر کار چوٹ دے ہی دی سفیہ کی باتوں میں آگئے تھے۔ سفیہ کی باتوں میں آگئے تھے۔ سفیہ کی باتوں میں آگئے تھے۔ سفیہ کی باتوں میں آگئے تھے۔

ی۔ وہ اس برے وقت و رس ہے۔ "پانچ چھ ہزار میرے اکاؤنٹ میں موجود ہیں ڈیڈی۔ تھوڑے بہت پیے آپ کے خرچ ہو جائیں گے اور ڈیڈی ہم نے اپنی اس نئی کوسٹی میں کوئی تقریب بھی تو نہیں کی ہے۔ ایک پنتھ دو کاج ہو جائیں گے۔"

ہے۔ ایک چھ وہ وہ میں اور ہمارے اکاؤنٹ میں ہیں۔ "اس ساری گفتگو میں گلاب بھائی کو "باخ چھ ہزار تمہارے اکاؤنٹ میں ہیں۔ "اس ساری گفتگو میں گلاب بھائی کو ایک ہی بات زیادہ دلکش محسوس ہوئی تھی۔

"بال ڈیڈی میں وہ سب خرچ کردوں گی۔"

"ارے توبہ توبہ ارے اس فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے صغیبہ سالگرہ

یعیے مناتی ہو منالو۔ پیے مجھے دے دینا۔ دھندے میں لگا دوں گا۔ ایک سال کے بعد

اس کے بارہ پندرہ ہزار ہو جائیں گے۔ پانچ فیصد کمیشن کاٹ کر باقی سب تمہارا۔
وعدہ۔" گلاب بھائی نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن صفیہ او گئی مجبوراً
گلاب بھائی نے ہتھیار ڈال دیے۔ "تمہاری مرضی بابا۔ میں نے تو تیرے کو ایک

ہ اگر مقصد ہی کے لئے زندگ سے ہاتھ بھی دھوناپڑیں تو کیا منگا ہے۔"
"تم عجیب وغریب انسان ہو ٹا قب سیس میں نہیں کمہ سکتی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔...ہاں اگر تم برانہ مانوں تو میرے دل میں ایک بات ہے اگر سنتا پند کرو تو کمہ ڈالوں.....؟" کیتی نے سوال کیا۔

" ہاں ہاں تمیقی ضرو ر ...........

" دعوے سے کہتی ہوں ٹاقب تمہارا تعلق کی سیارے سے نہیں ہے....... تم اس زمین کے باشندے ہو اور سیارے کا انسان طاہر کرنے کے لئے تم نے جو پچھ کیا ہے وہ تم ہی بهتر جانتے ہو گے۔"

"كيتي اگر ميرا تعلق اس زمين سے ہے بھى تو اس سے تمہيس يا جزل كو تو كوئى القصال نميں بہنيا۔"

" نتیں نہیں بالکل نہیں...... لیکن یہ اعتراف کیوں نہیں کر لیتے کہ تم اس زمین کے رہنے والے ہو..........

"کیے اعتراف کروں گیتی' میرا خیال ہے اگر ہم اس احساس ہی کو ذہن ہے نکال دیں تو بهترہے۔"

"ہاں میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ میں تمہاری زبان کھلوا سکوں بسرحال خاموش ہوجاتی ہوں......." کیتی نے مسکراتے ہوئے کہااور منور معنی خیز انداز میں گردن ہلانے لگا۔

# ☆=====☆=====☆

کرو ڑپی سیٹھ گلاب بھائی چونا والا کی کو تھی بقعۂ نور بنی ہوئی تھی۔ شرکے معزز ترین لوگ موجود تھے۔ مشروبات کے دور چل رہے تھے گھنک اور قبقے گونج رہے تھے اور ان کی بیٹی صنیہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس مہمانوں کے در میان قرکتی پھر رہی تھی۔ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس مہمانوں کے در میان قرکتی پھر اب تھی۔ ایک میزبر گلاب بھائی موجود تھے لیکن ان کا چرہ اثر اہوا تھااور آئھوں میں ادای تیر رہی تھی۔ ان کے دوست ہم عصر قبقے لگارہے تھے اور بار بار انہیں مخاطب کرنے پر گلاب بھائی اس طرح چونک پڑتے تھے جیسے کررہے تھے لیکن ان کے مخاطب کرنے پر گلاب بھائی اس طرح چونک پڑتے تھے جیسے سوتے سے جاگے ہوں۔ نہ جانے وہ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔

پھرایک مخض ان کے قریب پہنچ گیا۔ "سیٹھ صاحب مرشد آپ کو طلب کررہے

فائدے کی بات بولی۔ نہیں مانتی تو نہ مان پر زیادہ بِل نہ بننے پائے۔ " اور صفیہ نے پورے خلوص سے وعدہ کیا کہ زیادہ خرچ نہیں ہو گا۔

پھر گلاب بھائی کو تو معلوم بھی نہیں ہوسکا کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس دن کے بعد سے توجہ بی نہیں دی تھی' کام کرنے والے دو سرے تھے لیکن جب تقریب شروع ہوئی اور شہر کے سارے معزز امنڈ آئے تو گلاب بھائی کا چمرہ اثر گیا۔ یہ انتظامات دیکھے کران کا کلیجہ منہ کو آگیا۔ ان سارے ہنگاموں کا جو بل آئے گاوہ تو تمہیں ہی ادا کرنا ہوگا۔ صفیعہ کے پانچ ہزار تو صرف روشنی کے بل میں ہی ہوجائیں گے۔ چنانچہ وہ اس فکر میں ہلکان ہورہ سے اور ان کادل اس تقریب میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ رہے مرشد آگئے تھے۔

گلاب بھائی مرشد کے معقد تھے اور خلوص دلی سے ان کی بزرگی اور برکوں کے قائل تھے لیکن خرابی تھی مرشد میں تو صرف ایک۔ آتے تھے تو مینوں کے لئے آتے تھے۔ خوب کھاتے تھے اور پھر بیار پڑجاتے تھے دوا دارو بھی کرنی پڑتی تھی اور دو سرے نئے آنے والوں کی خاطر داری بھی۔ گلاب بھائی مرشد کی برکوں کے تو قائل تھے لیکن ان اخراجات سے پریشان بھی ہوجاتے تھے۔

مرشد کو بھی آج ہی آنا تھا۔ تقریب کا من کر انہوں نے سخت شکایت کی تھی کہ انہیں مدعو نہیں کیا گیا اور گلاب بھائی کو قشمیں کھانی پڑیں کہ انہیں اس دھوم دھام کا کوئی علم نہیں تھا۔ بسرحال مرشد نے خلوصِ دل سے معاف کردیا اور بڑے اہتمام سے اس تقریب میں شریک ہوئے۔

"کیابات ہے گلاب میاں۔ تمہارا چرہ کھ اترا ہوا ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔ " مرشد نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر ہمدر دی سے یو چھا۔

"سب ٹھک ہے مرشد' بس اس اولاد نے پریثان کردیا ہے۔" گلاب بھائی بیزاری سے بولے۔

"إرے ارے کیا ہوا'کوئی خاص بات ہے؟" مرشد نے پوچھا۔ "

"به ماری جو آپ کو نظر آرہی ہے ' عام بات ہے مرشد ' آپ خود سوچیں کتا خرچہ کیا ہو گاان لوگوں نے ' میں تو خون پسینہ ایک کرکے ایک ایک پائی بچا تا ہوں ' آئی محنت کی کمائی میرے مرشد یقین کریں دو سروں کی نہیں ہوگی لیکن یہ لوگ ارے باپ

رے باپ!" گلاب بھائی پریثانی سے گردن ہلا کر بولے اور مرشد کے ہونٹوں پر مسراہٹ بھیل گئی۔

سراہت ہیں ں۔ "گلب! بچ خدا کی نعمت ہوتے ہیں اور پھرانسان کما ٹاکس لئے ہے؟" مرشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کے سرائے ہوئے ہو۔ "ہاں اس لئے کما تا ہے کہ ان مفت خوروں کو بلائے اور بلا کر کھلا دے۔" گلاب نے جواب دیا۔

اور ملاب بال مرد رہیں مرد بات اڑتے رہ اور طرح طرح کی چیزیں ٹرالیوں تقریبات جاری رہیں مشروبات اڑتے رہ اور طرح طرح کی چیزیں ٹرالیوں میں گردش کرتی رہیں اس کے بعد سالگرہ کی سے محفل ختم ہوگئی۔ لوگ رخصت ہونے گئے۔ انہوں نے صفیہ کو درازی عمر کی دعائیں دی تھیں۔ پھر جب آخری مہمان بھی چلا گیا تو گلاب بھائی اپنے کرے میں آکر مسمری پر لیٹ گئے 'تھوڑی ہی دیر کے بعد صفیہ کار اور گلاب بھائی کی بیٹم 'گلاب بھائی کے کرے میں پہنچ گئیں۔ صفیہ بیار سے گلاب بھائی کے کرے میں پہنچ گئیں۔ صفیہ بیار سے گلاب بھائی کے نزدیک بیٹم گئی۔

"کیابات ہے ڈیڈی' آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟" "ٹھیک رہنے دوناتم لوگ اتنا ہنگامہ کر ڈالا اور مجھے پتہ تک نہیں۔ کتنا خرچ ہوا

ہو گامیں کتا ہوں یہ کام کیا پانچ چید ہزار میں ہو گیا۔"

"اوہ ڈیڈی اٹھے تو سی - ہم آپ کو بلانے آئے ہیں-"

"وہ دیدن است میں است میں اس میں جاؤں گائم سب میری جان کے دسمن ہو۔"
"دُیْری پلیز۔ ذرا میرے کمرے تک تو چلئے۔ دیکھئے تحالف کے ڈھیر لگ گئے
ہیں۔ ہزاروں روپے کی چیزیں ہوں گی۔" صفیہ نے کما اور گلاب بھائی پہلی بار چو کئے
وہ صفیہ کو گھندر رہے تھے۔

ہ صفیہ کو ھور رہے ھے-. "کیا کیا تخفے ہں؟"

" لیا لیا ہے ہیں! " آپ چل کر دیکھیں۔ آپ تو یماں لیٹے ہوئے ہیں۔ مرشد بھی آپ کو پوچھ رہے تھے۔" گلاب بھائی کو کچھ تقویت حاصل ہوئی تھی۔ دہ اٹھ گئے اور پھروہ صفیہ

کی خواب گاہ میں داخل ہو گئے۔ "

واقعی تحفول کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ساڑھیاں' سوٹ پیس' چاندی کے ٹی سیٹ 'ڈ نرسیٹ وغیرہ وغیرہ نے 'اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر گلاب بھائی کا چہرہ کھلیا جارہا تھا۔ ان کے چرے سے ادای دور ہوتی جارہی تھی۔

"ارے واقعی ارے واقعی میہ تو بہت کچھ ہے ' بڑی بڑی فیمتی چیزیں ہیں گر بیٹے صنیہ اتنی ساری ساڑھیوں کا تُو کیا کرے گی' اپنی ماں کو دے دے ' تیرے ہی لئے رکھ دے گی ہمارے کس کام کی 'سنو جی سے ساری چیزیں اٹھا کر رکھ دو' بڑی اچھی اچھی چنی آئی ہیں۔ اور اگریہ بات ہے بٹی پھرتویہ سالگرہ برے کام کی چیزہ ، پر ہم ب چارے سیدھے سادے آدمی میں کیامعلوم کہ کیا کچھ ہو تا ہے۔"

"آپ خوش ہوئے تاؤیڈی!" صغیہ نے مسرت بھرے لیج میں یو چھا۔ " ہاں ہاں کیوں شیس تیری خوشی میں ہی تو ہماری خوشی ہے۔ "

"بحت بحت شكريه وير على ميل ميل تو كمه ربى تقى ان سب لوگول سے كه ويرى اتنے کنچوس نہیں ہیں' وہ تو صرف ہجوم سے تھبراتے ہیں اور اس لئے میری سالگرہ بھی دهوم دهام سے نہیں منائی گئی۔ ورنہ میرے ڈیڈی کوئی معمولی آدمی نہیں۔" صفیہ نے پیارے باپ کے سینے پر سرر کھ دیا اور کہنے لگی۔ "ڈیڈی یہ بل ادا کرویں۔" صغیہ نے کچھ کاغذ نکال کران کے سامنے رکھ دیئے اور گلاب بھائی کو یوں محسوس ہوا جیے ان کے سینے میں سوئی چھ گئی ہو' انہوں نے چونک کر صفید کا سرسینے سے ہٹایا۔ منیه شرارت آمیزاندازین مسکرار بی تھی۔

"ويكمو بهئ بروقت نداق مت كيا كرو-" كلاب بهائي اميدوييم كي كيفيت مين مغیہ کو دیکھ کر بولے۔

"کیا مطلب ڈیڈی؟" منیہ نے حمرت سے کہا۔ گزار دو سری طرف منہ کرکے مسكرانے لگا تھا۔

"ارے بھائی کا ہے کے بل بیں 'کیے بل بیں؟"

" ذیڈی ان تمام لوگوں کو ادائیگیاں کرنی ہیں 'برے اخراجات ہوئے ہیں آپ کیا سجھتے ہیں 'کم اذکم تمیں پینتیں ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں۔ میرے پاس تھے کتے پیے ' بس پانچ چھ ہزار روپ سے جو میں نے کار ڈول وغیرہ کی تقیم میں خرج کردیئے۔اب

یہ رقم تو آپ ہی کو ادا کرنی ہے ڈیڈی۔" اور گلاب بھائی کامنہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ چند کھاتی خوشی جو انہیں ملی تھی ایکدم کافور ہوگئ تھی اور وہ بھٹی بھٹی آ تھوں سے صفیہ کو دیکھ رہے تھے۔ "تمیں پنیتیں ہزار" ان کے منہ سے ڈویتی ہوئی آواز نگل-"ہاں ڈیڈی' آپ کے لئے کچھ زیادہ سیس اور پھریہ تو آپ کی بیٹی کی خوشی

"ارے تمہارا ستیاناس' ارے تمہارا ستیاناس' کیوں میری جان لینے کی فکر میں کگے رہتے ہو ہروقت ' دکھاؤ تو سمی ' دکھاؤ تو سمی۔ " گلاب بھائی نے ڈو بتی ہوئی آوا ز میں کما اور صغیہ نے اطمینان سے بل ان کے سامنے رکھ دیئے۔ گلاب بھائی ایک ایک کاغذ کو دیکھتے جارہے تھے اور ان کی حالت غیر ہوتی جارہی تھی۔ پھروہ سر پکڑ کر بیٹھ

"کب کرنی ہے یہ ادا کیکی انہیں؟"

" دویدی کیسی باتیں کررہے ہیں آپ وہ لوگ باہر موجود ہوں گے 'اب اتنے پڑے سیٹنے کا معالمہ اور ہم لوگ ان ہے ادھار کریں گے۔" صغیبہ نے کما اور گلاب بھائی کی حالت غیر ہو گئی۔

"اتنے بوے سیٹھ صاحب۔ اتنے بوے سیٹھ صاحب۔ ارے صفیہ۔ ارے صفیہ 'ارے صفیہ کی ماں ' سنبھال ان بچوں کو۔ ارے سنبھال ان سانپ کے بچوں کو ' میں نے ان کی اس لئے پرورش نہیں کی کہ یہ ہروقت میری زندگی لینے کے چکر میں رمیں۔ ہائے پینتیں ہزار اور ابھی دینے ہیں۔ ابھی دینے ہیں۔ ارے گلزار تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو بمن کی خوشی میں کوئی حصہ نہیں لے گا؟"

"اوه ڈیڈی آب میرے پاس کچھ چھوڑیں تو میرے پاس کچھ ہو۔ مجھے ملا ہی کیا ہے۔ " گلزار نے نفرت بھرے لیج میں کمااور گلاب بھائی کافی دیر تک اس طرح سر پڑے بیٹھے رہے۔ پھرایک بار انہوں نے دوبارہ کاغذ کے ان پر زوں کو دیکھا اور اپی مِكْ سے اللہ گئے۔

بل تو ادا کرنے ہی تھے حالت کچھ بھی ہوتی۔ چنانچہ انہیں اٹھنا پڑا۔ نقد ادا کیگی اور جاں سوز تھی۔ پینیتیں ہزار روپے کیش ادا کرنامعمولی بات نہیں تھی۔ لڑ کھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ باہر نکل آئے اور اس کمرے میں داخل ہو گئے جمال زیر زمین ان كا دماغ چكرا گيا تھا۔

مارے فائل بے ترتیب تھے۔ انہیں تو ان کی فائلوں کی ترتیب کے سلطے میں اپنی یا دداشت پر بورا بھروسہ تھا۔ یہ فائل اس طرح نہیں رکھے تھے۔ دو سرے لیمے انہوں نے ایک ایک فائل کھول کردیکھنا شروع کردیا۔

ان میں سے بھی کوئی چیز غائب نہیں تھی۔ سیٹھ گلاب نے سر پکڑ لیا۔ یہ تیسرا موقع تھاجب انہیں اپنے کاغذات میں گڑ ہو کا احساس ہوا تھا۔ ایک بار ان کے دفتر میں اس خفیہ الماری کے کاغذات بے تر تیب ملے تھے جس میں وہ کاروباری امور کے انتہائی خفیہ راز رکھتے تھے لیکن کوئی چیز غائب نہیں ہوئی تھی۔ دو سری بار انہیں اپنی خواب گاہ کی الماری میں اس کا حساس ہوا تھا اور اب تیسری بار۔

لیکن یمال تک کی کا پنچنااس سے زیادہ خوفناک تھا۔ گلاب بھائی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ پہلے انہیں گلزار پر شبہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ گلزار رقم کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے گلزار سے باز پُرس کی تھی لیکن اس نے کسی طور اعتراف نہیں کیا تھا کہ اس نے الیی کوئی حرکت کی ہے لیکن آج گلاب کی سوچ میں تبدیلی آئی تھی۔ اگر گلزار رقم کی تلاش میں یمال تک پہنچا تھا تو یمال رقم موجود تھی لیکن نوٹوں کی گڈیوں کو چھوا بھی نہیں گیا تھا اور ظاہر ہے تھتے گلزار کو ان کاغذات سے کیا دلچیں ہو تھی تھی' اس نے تو آج تک بھی کاروبار کے معاملات میں دلچیں ہی نہیں کی تھی' چران کاغذات کو دیکھناکیا معنی۔ اس کاغذات تک پنچنا سیٹھ گلاب بھائی کی موت کے مترادف تھا' کاغذات کو تھا کہ اور کسی اغیزات کو تھی کا کاغذات تک پنچنا سیٹھ گلاب بھائی کی موت کے مترادف تھا' وہ سوچ رہے تھے آخریمال تک پنچنا سیٹھ گلاب بھائی کی موت کے مترادف تھا' یمال تک پنچنا والا کون ہو سکتا ہے اور کس مقصد کے تحت وہ یمال تک پنچنا والا کون ہو سکتا ہے اور کس مقصد کے تحت وہ یمال تک پنچنا ہے۔

یماں ملک پہنے ہے۔ حکام سے ان کے گرے تعلقات تنے اور انہیں اچھی طرح علم تھا کہ ابھی تک کسی کو ان کے کالے دھندوں کے بارے میں شبہہ بھی نہیں ہوسکا ہے اور اگر انقاقیہ طور پر کسی کو شبہہ ہو بھی جاتا تو وہ اس معاطے کو باآسانی ہموار کر بچتے تھے 'کیونکہ ان کی پہنچ ایسے لوگوں تک تھی جن کے ذریعے ہرکام ممکن تھا۔ اس کے باوجو دوہ خوفزوہ تھے۔ دیر تک وہ اس جگہ کھڑے سوچتے رہے 'اور پھر انہیں خیال آیا کہ باہرسب لوگ ان کا انتظار کررہے ہوں گے 'تقریب' کے طلے میں بلوں کی ادائیگی کرنی تھی۔ تمد خانہ تھا۔ اس تمد خانے میں ان کی خفیہ تجوریاں تھیں' نقد رقم وہ بڑی احتیاط سے رکھتے تھے۔ ان تجوریوں میں ان کے وہ کاغذات بھی تھے جن کے لئے وہ ساری دنیا میں کسی پر اعتبار نہیں کر کئے تھے۔ ان کاغذات میں ان کے کالے دھندوں کی تفسیل تھی۔

وہ میہ فائل مجمی ترتیب نہ دیتے لیکن یاد داشت کب تک ساتھ رہتی 'اور پھر کالے کام کرنے والے ایماندار کہاں ہوتے ہیں۔ کاغذات میں ذرا سی گژیؤ ہوئی اور بڑی رقمیں غائب 'گلاب بھائی ان فائلوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔

لڑکھڑاتے ہوئے قدموں ہے وہ تمہ خانے میں اتر گئے۔ کرے کا دروازہ مضبوطی ہے بند کرلیا گیا تھا۔ ویلئے اپنی چھٹی جس ہے وہ پوری طرح واقف تھے طبیعت بلاوجہ تو اداس نہیں تھی پورے پینتیس ہزار کی چپت لگنی تھی۔ تخفے بھی تو آئے ہیں ' ان کی مالیت اس رقم ہے کمیں زیادہ ہوتی۔ آخر صفیہ کی شادی پر بھی تو خریداری کرنی بھی ہوگی۔ آخر صفیہ کی شادی پر بھی تو خریداری کرنی بھی ہوگی۔ ایک مالیت ایک چیز رکھوادوں گا۔ ارے ہاں 'فضول خرچی کی بھی تو انتنا ہوتی ہے۔

خود کو تسلیال دیتے ہوئے وہ تجوریوں تک پہنچ گئے 'کرے میں تیز روشنی ہوگئ تھی لیکن جو نمی انہوں نے تجوری کو ہاتھ لگایا' ایک بار پھرایک سوئی ان کے ذہن میں چھ گئی۔ ان تجوریوں کو وہ زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ضرورت بھی تھی کیونکہ انمی میں ان کی جان تھی۔

لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ تجوری کھولی گئی ہے۔ گلاب بھائی کی آٹھوں میں اندھیرا آگیا۔ طرح طرح کے وسوسے ان کے دل کو مٹھیوں میں جکڑنے لگے۔ اب وہ تجوری والا خانہ کھولیں گے اور.....ور......

خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے انہوں نے تبوری کھولی۔ نوٹوں کی گڈیاں اوپر تک چنی ہوئی تھیں اور ان میں کوئی خلا نہیں نظر آرہا تھا۔ ایک لیجے کے لئے ان کا دل تھرا لیکن وسوسے کہاں پیچھا چھوڑتے ہیں۔ ممکن ہے چالاک چورنے 'نیچ کاغذ وغیرہ رکھ کریہ طاہر کرنے کی کوشش کی ہو کہ تبوری سے پچھ نہیں لیا گیا۔

چنانچہ جب تک انہوں نے ایک ایک گڈی چیک نہ کرلی انہیں قرار نہیں آیا۔ پھر زیو رات کے خانے۔ ان کے بعد کاغذات لیکن کاغذات پر نگاہ پڑتے ہی ایک بار پھر

چنانچہ انہوں نے پینتیں ہزار روپے کی رقم نکالی اور تجوریاں بند کرکے پریشانی کے انداز میں باہر نکل آئے۔

پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد انہوں نے خفیہ کرے کادروا زہ بند کرلیا اور
باہر نکل آئے۔ ان کی حالت بہتر نہیں تھی۔ گو تعلقات بہت وسیع تھے لیکن اس کے
باوجودوہ اس خوف سے مبرّا تو نہیں ہو سکتے تھے جو ان کے ذبین میں جاگزیں ہوگیا تھا۔
خاموثی سے انہوں نے یہ رقم صفیہ کو دے دی اور صفیہ کو شدید چرت ہوئی
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ابھی اور بھی بہت می باتیں سنے کو ملیں گی اور یہ کوئی نئ بات
نہیں تھی۔ گلاب بھائی کی عادت سب ہی کو معلوم تھی۔ گلاب بھائی نے رقم اداکی اور
پھرا پئے کمرے میں پہنچ گئے، مسمری پر چپت لیٹ کر انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ
کھرا پئے کمرے میں باتھ کی کوشش کی ہے۔ بے چارہ گلزار بے قصور تھا لیکن
لئے اب وہ صرف اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخروہ کون ہو سکتا ہے جس نے
ان کے خفیہ کاغذات تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ بے چارہ گلزار بے قصور تھا لیکن
اس کے باجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ گلزار سے باذیر س ضرور کریں گے ممکن ہے گلزار

، وقت گزر تا گیا اور گلاب بھائی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی تب انہیں مرشد کا خیال آیا۔ مرشد بسرحال ایک نیک اور بزرگ انسان تنے اور گلاب بھائی دل سے ان کی تھے۔ ان کی پچھ باتوں سے گلاب بھائی کو اختلاف ضرور تھا لیکن ابھی تک یہ اختلاف ان کے ذہن ہی میں رہا تھا۔

مرشد کے تصورے انہیں کچھ تقویت ہوئی' اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کرے تک پہنچ گئے جمال مرشد کا قیام تھا۔

مرشد ایک آرام کری پر دراز کسی سوچ میں گم تھے 'باہر سے ان سے ملنے کے لئے آنے والوں کو ابھی تک ان کی آمد کے بارے میں اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ درنہ وہ اس وقت تنمانہ ہوتے۔ گلاب بھائی کو دیکھ کرانہوں نے آئے تھیں کھول دیں۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھلی ہوئی تھی۔

"آؤ گلاب میاں میں پہلے بھی اندازہ کررہا تھا کہ تم پریشان ہو الیکن بزرگوں سے پریشانیاں چھپائی نہیں جاتیں بیٹے۔ کیا بات ہے اس مجھے بتاؤ۔ "مرشد نے پُرشفقت لہجے میں کہا۔

"مرشد آپ تو روشن ضمیر ہیں۔ یہ ابنا گلزار سالا برے راستوں پر جانکلا ہے۔ دونوں کے دونوں ہی ہے جھ سے مختلف ہیں 'میری سوچ کچھ ہے اور ان کی سوچ کچھ۔ ان دونوں کی وجہ سے میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ "گلاب بھائی نے کہا۔

"گلاب میاں بچوں کا ذہن کیا ہوتا ہے 'تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ابھی تہماری عمر تک نہیں پنچے 'جب وہ تہماری عمر کو پنچیں گے تو ان کا انداز فکر بھی تہمارے جیباہی ہوگا۔ "

'' لکین جیب میں پھوٹی کو ڑی بھی نہیں ہوگ۔'' گلاب بھائی کھلکھلا کر ہوئے۔ '' اب ایسا بھی مت کمو گلاب میاں۔ دائی سے پیٹ چھپاتے ہو۔ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے دس بیٹے ہوتے اور دن رات عیش میں گزارتے تب بھی میہ نوبت نہ پہنچی کہ ان کی جیبیں خالی ہو تیں۔''

" آہتہ بولیئے مرشد۔ آپ سے واقعی کچھ نہیں چھپا' لیکن قارون کے خزانے بھی خالی ہوجاتے ہیں۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔"

"كياجات مو؟"

"ایک پریشانی کاشکار موں مرشد۔ آپ میری رہنمائی کریں۔"

"کو۔ کیا پریشانی ہے؟"

۔ یہ یہ ہے ۔ یہ ہیں ' '' کچھ دنوں سے مجھے احساس ہو رہاہے جیسے کوئی میرے کاغذات کی تلاشی لے رہا ہو۔ حالا نکہ کچھ غائب نہیں ہو تا لیکن وہ کون ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں۔''

"اوہ۔ تہمارا شبہ گلزار پر ہے۔"

" پہلے تھا اب نہیں۔ اس تکٹے کو صرف نوٹوں کے کاغذ پند ہیں۔ باتی کسی قسم کے کاغذ پند ہیں۔ باتی کسی قسم کے کاغذے ا

"كوئى چور وغيره بھى نہيں ہوسكتا-"

"کوئی نمیں مرشد۔ ورنہ رقمیں اور زلورات عائب ہوتے۔" "ہوں' معاملہ کافی الجھا ہوا ہے' لیکن تم پریشان نہ ہو۔ ہم کشف کریں گے۔ ہماری نگاہوں سے کون می چیز دور ہے۔"

"میں سخت پریشان ہوں مرشد' اور اس بار میں آپ کو اس وقت تک نہیں جانے دوں گاجب تک آپ یہ معمہ حل نہیں کریں گے۔"

"اوہو ٹھیک ہے' یہ تمهاری محبت ہے' ویسے تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم اچانک آئے کیوں ہیں؟"

"مرشد جو ہیں آپ اپ کو میری پریشانی کا اندازہ نہ ہو گاتو کے ہوگا میں مانتا ہوں کہ آپ جھے اس مشکل سے نکالنے آئے ہیں۔ "سیٹھ گلاب نے عقیدت سے کما اور مرشد کے ہو نؤں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔

"بان ماری زندگی تو تم لوگوں کے لئے وقف ہے۔ تمہاری ہی مشکلات ہمیں تر پاتی رہتی ہے۔ تمہاری ہی مشکلات ہمیں تر پاتی رہتی ہیں اب ہمارے ایک مرید عظمت علی کا بیٹا کرامت علی چارٹر ڈواکاؤنٹینسی کی تعلیم عمل کرنے کے بعد وطن واپس آیا تواس کے باپ کواس کے لئے نوکری کی تلاش ہوئی ' غریب آوی ہے اسے نہ جانے کیا کیا جتن کرکے بیٹے کو تعلیم دلائی۔ اب پھل کھانے کا وقت آیا ہے۔ بس ' دوڑا آیا اپنے مرشد کے پاس ' اب بتاؤ کیا کرے۔ موائے اس کی نوکری کی کردی۔ "

" مرشد کالقین ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کاسامیہ ہم پر ہے لیکن وہ میرے ملسلہ میں مرشد!"

"ہاں۔ ہم تمہارے لئے کشف کریں گے اور تمہاری مشکل عل کرتے ہی جائیں گے۔ ابھی دو تین دن ہمارے مرید ہم سے ملنے آئیں گے اس کے بعد ہم چلہ کریں گے اور تمہارے مجرم کو تمہارے سامنے لاکھڑا کریں گے۔"

"زندگی بحر ممنون ہوں گا مرشد-" سیٹھ گلاب بھائی عقیدت سے ہاتھ جو زکر

\_\_ "ہاں وہ کرامت علی کو کماں فیٹ کرو گے ؟" مرشد نے کما

"میں جاہتا ہوں تمهارے ہاں وہ ایک اعلیٰ حیثیت پر کام کرے۔ میں نے کمہ دیا

ہے کہ اسے تنخواہ کم از کم یانچ ہزار ملے گی۔" "کب؟ کے ؟" گلاب بھائی کا دل بری طرح دھڑ کئے لگا تھا۔

''میاں عظمت علی کے بیٹے کرامت علی کی بات کر رہا ہوں۔'' مرشد نے کما اور سیٹھ گلاب کا دل بیٹھ گیا۔

"م میں نمیں سمجھا مرشد ' میں نمین سمجھا آپ کیا کہ رہے ہیں۔ "

"ارے بھی اس میں نہ سیحنے والی کیا بات ہے 'میں نے عظمت علی ہے جو دعدہ کیا ہے وہ تہمارے ہی بھروسے پر کیا ہے 'میں جانتا ہوں تہمارا کاروبار ماشاء اللہ بڑا ہی عظیم الثان ہے اور کرامت علی جیسے نوجوان کو تہماری ہی فرم میں اس کا صحیح مقام مل سکتا ہے 'عظمت علی نے بڑی شدید محنت کی ہے بیٹے اپنی اولاد کی تعلیم کے لئے اور اے اس کا صحیح پھل ملنا چاہئے۔ تم اسے پانچ بڑار روپے ماہوار ادا کرنا 'بھینی طور پروہ تہماری فرم کے لئے انتمائی سود مند ثابت ہوگا۔ "مرشد کو دیکھ رہے تھے اور گلاب بھائی کی حالت خراب تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مرشد کو دیکھ رہے تھے۔ آج کا دن نحوستوں کا انبار لے کرآیا تھا اور رات تک ان نحوستوں سے بیچھا نہیں چھوٹا تھا۔

پنینیس ہزار روپے تقریب کابل ادا کرنا پڑا تھا۔ اوپر سے کاغذات کی پریشانی اور اس پر پانچ ہزار روپے کا بیہ ماہانہ بوجھ مزید ان کے سرپر آپڑا تھا۔

وہ بو کھلائی ہوئی نگاہوں سے مرشد کو دیکھتے رہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ مرشد کو اٹھا کر کندھے پر رکھیں اور دروازے سے باہر چھوڑ آئیں۔ بھلا اپنے مریدوں پر ایسے بوجھ ڈالے جاتے ہیں بھی۔ پاٹچ ہزار روپے ماہوار ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو جبکہ ایک اکاؤنٹنٹ پہلے ہی دو ہزار روپے ماہوار شخواہ پارہا تھا۔ بھلا پاٹچ ہزار کا یہ بوجھ' لیکن ان کی زبان بند ہوگئی تھی 'کیا کہتے وہ مرشد ہے۔

مرشد کرامت الله کی خوبوں کے گن گارہے تھے اور پھر انہوں نے کہا۔ "پر سوں وہ یہاں پہنچ جائے گا' میں تو مراقبے میں ہوں گا' تم اس سے گفتگو کرلینا اور ہاں اس کی رہائش کی ذمہ داری بھی تہمارے ہی سپرد۔"

"اور میری رہائش کسی قبرستان ہی میں مناسب رہے گی مرشد۔" گلاب بھائی نے ڈو میتے ہوئے لہج میں کہا۔

"كيا مطلب-كيا مطلب- مين نهيس مجها-

" کچھ نہیں۔" گلاب بھائی مُردہ سے کہج میں بولے۔

"ہاں میاں تم ہی لوگوں کے بھروے پر میں اتنے بڑے بڑے کام کرنے کا بیڑہ اٹھا لیتا ہوں اور مجھے گخرہ کہ میرے مرید مجھے مایوس شیں کرتے ' تو پھر میں ایسا کروں گا کہ ٹیلی فون پر عظمت علی کو اس کے بیٹے کی ملازمت کچی ہونے کی اطلاع دے دوں گا' دیسے تہیں کوئی پریٹانی تو نہیں ہے ؟" خرج کروں۔ سب کچھ خرج کردوں ارے لوٹ لیا اس کمبنت اولاد نے۔ برباد کردیا مجھے۔"گلاب بھائی عورتوں کی طرح بین کرنے لگے۔

"صبر كرو گلاب ميال- مت سے كام لو- نيكيال كرتے رہا كرو- غريوں كو ليتے ويتے رہاكرو بلائي رفع ہوتی بين-" مرشد نے تلقين كى-

"اگرید دونوں زندہ رہے مرشد۔ اگرید دونوں زندہ رہے تو ایک دن میں خود بھیک مانگ رہا ہوں گا۔ گل رخ۔ نوٹ پر نوٹ۔ ہائ پھر رونے گا۔ گل رخ۔ نوٹ پر نوٹ۔ ہائے نوٹ پر نوٹ۔ کا بھائی پھر رونے گئے۔ دونے گئے اور مرشد اپنی جگہ سے اٹھ کراس کے سریر ہاتھ پھیرنے لگے۔

بے شار الجونیں اور پریشانیاں سمیٹے ہوئے گلاب بھائی اپنی خواب گاہ میں واپس آرہے تھے۔ ساری رات ان کی جیب سے نوٹ تھسکتے رہے۔ کبھی گل رخ کے گفتگھروؤں کی جھنکار سائی دیتی اور کبھی ان کی خفیہ تجوری کی درازیں کھلتیں اور وہ تمام فائل اچھل احھل کربا ہر آگرتے جن میں ان کے کالے کاروبارکی تفصیل موجود ج

۔ خواب اور بے خوابی کی اس کیفیت میں صبح کی روشنی نمودار ہو گئ۔ صبح کو جاگے تو ان کا سربھاری تھا۔ طبیعت میں شدید چڑ چڑا ہٹ تھی۔ ناشتے کے لئے بھی منع کردیا۔ یوی نے پوچھاتو اسے ڈانٹ دیا پھرانموں نے ایک ملا زمہ سے کما کہ گلزار کو بلالائے۔ تھو ڑی دیر کے بعد گلزار پہنچ گیا۔ ''کیا بات ہے ڈیڈی۔ آپ بیار ہیں کیا؟'' اس نے آئے ہی بوچھا۔

"ال سلخ يار مول عمر على كه كام ب-"

"اوہ- سوری ڈیڈی- آج رات میں بے حد معروف ہوں- آج کے

دو کوئی خاص کام نمیں ہے بیٹے۔ صرف تھوڑی دیر لوں گا۔ "گلاب بھائی یو لے اور گزار نے گردن ہلادی۔

"ابياب توكوكي بات نهيں بے ذيري - فرمائے - "

"اندرونی کمرے میں جو تجوری رکھی ہوئی ہے۔ اس میں تمیں بڑار روپے ہیں۔ وہ ذرا نکال تولاؤ۔ "گلاب بھائی نے کمااور ایک چاہی گلزار کی طرف بڑھادی۔ "اوہ۔ خوب یاد آیا ڈیڈی۔ مجھے بھی کچھ پییوں کی ضرورت ہے۔" " نہیں مرشد اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ "گلاب بھائی نے چکراتے ہوئے ذہن یر قابویانے کی کو مشش کرتے ہوئے کہا۔

"ویے میاں ایک مثورہ ضرور دوں گا تہیں۔ " مرشد بولے اور گلاب بھائی ان کی صورت دیکھنے گئے۔

"تم گلزار کی شادی کردو**۔**"

"تى؟" گلاب بھائى چونك بڑے۔

"بال تمهارے ہی بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ جو کچھ خرابیاں ہیں دور ہوجائیں گ۔ ورنہ یادر کھویہ مرشد کی پیش گوئی ہے کہ سرپر ہاتھ رکھ کرروؤ کے "صاجزادے غلط راہوں پر جارہے ہیں۔"

"مم میں نہیں شمجھا مرشد میں نہیں سمجھا۔ خدا کے واسطے کھل کر بتا تیے۔" گلاب بھائی پریشانی سے بولا۔

"میال ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے میرے ایک مرید کے ہال میرے اعزاز میں جمرا ہوا تھا۔ اس جمرے میں اس شہر کی کچھ گانے والیاں بھی پہنی تھیں۔ ایک صاجزادی تھیں میال بڑی ہی حسین تھیں اور نام ان کا گل رخ تھا۔ اور میال یہ دکھ کر تو میری آ تکھیں چیرت ہے بھیل گئیں کہ وہاں آپ کے صاجزادے بھی موجود تھے۔ انہوں نے شاید جھے نہیں دیکھا تھا لیکن میں نے انہیں بخوبی دیکھ لیا اور پھران کی نگاہوں سے زوبوش رہنے کی ٹوشش کی۔ صاجزادے نوٹ پر نوٹ زکال کر دے رہے تھے۔

"نوٹ پر نوٹ؟"گلاب بھائی کی آواز بیٹھ گئی۔

"ہاں۔ ہماری نگاہوں سے بات کیا چھی رہتی۔ سب کچھ معلوم کرلیا ہم نے۔ آپ کے گلزار میاں گل رخ کے ساتھ ہی آئے تھے شدید فتم کا عشق فرمایا جارہا ہے۔"

"آہ۔ آج کا دن میرے لئے کتنا منحوس دن ہے مرشد۔ رات ہوئی پر میری نحوستوں کی تاریکی نہیں چھٹی۔"

"شادى كردوميان سب ٹھيك ہوجائے گا۔"

د گولی کیوں نه مار دوں اس بد بخت کو۔ شادی پر خرچ کروں پھراس کی بیوی پر

"انهی میں سے لے لینا میرے لعل۔ جاؤ جلدی کرو۔" گلاب بھائی نے کہا اور گزار نے جلدی سے چالی لے لی۔

"میں ابھی لایا۔" وہ بولا اور تیزی سے کمرے سے نکل کیالیکن اس کے باہر نکلتے ہی گلاب بھائی بھی اپنی جگہ ہے اشھے اور پھرانہوں نے مسمری کے بنچے سے اپنا بید نکالا اور اندرونی کمرے کی طرف چل پڑے۔

اندرونی کمرہ کو تھی کابس آخری کمرہ تھا۔ اس رہائش گاہ سے دور۔ اس طرف شاذونادر ہی کوئی جاتا تھا۔ گلاب بھائی گلزار کے پیچھے بیچھے اس کمرے تک پہنچ گئے۔ گلزار اندر تھااور تجوری کھولنے کی کوشش کررہا تھالیکن بھلا گلاب بھائی اس تجوری کی اصل چابی دے سکتے تھے۔

وہ بے آواز کرے میں داخل ہو گئے لیکن دروازہ بند ہونے کی آواز گلزار نے من ہی ہونے کی آواز گلزار نے من ہی ہوئے گئے سوچا شاید من ہی گی۔ اس نے پیٹ کر دیکھا اور بولا۔ "میں آرہا تھا ڈیڈی۔ آپ نے سوچا شاید میں میس سے بھاگ جاؤں گا لیکن چائی۔ "وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی نگاہ گلاب بھائی کے ہاتھ میں لئے ہوئے بید پر جارہ می تھی۔

"کیابات ہے ڈیڈی؟"

" آگے آؤ۔ " گلاب بھائی خونخوار کہجے میں بولے۔

"مم- گرآپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔" گلزار نے کلیلائی ہوئی آواز میں کہا۔ "تم نے بکرے کے بدن سے کھال اتر تے دیکھی ہے تا کبھی۔ ماں قتم آج بھی تجربہ کرنے آیا ہوں۔"گلاب بھائی مرد لہج میں بولے۔

" دُوْد وُیڈی۔ مم۔ ممی۔ ممی۔ "گزار گھٹی گھٹی آواز میں چینا اور گلاب بھائی نے آگر و ڈیڈی۔ مم۔ ممی۔ "گزار انجیل کرایک طرف جاگر اتھا اور پھراس نے چینا شروع کر دیا۔ ارے بچاؤ۔ مرگیا۔ باس مرگیا۔ ہائے ممی۔ مرگیا۔ ارے مرگیا۔ " ابھی تو مرو کے بیٹے۔ بس آج قصہ بی ختم کردوں گا۔ بول گل رخ کون ہے؟ " ابھی تو مرو کے بیٹے۔ بس آج قصہ بی ختم کردوں گا۔ بول گل رخ کون ہے؟ " مکتاب بھائی نے پھر چھڑی گھمادی اور گزار پھراس وارے پچھ گیا لیکن اس باراس کے منہ ہے ذبح ہونے والے بکرے کی بی آواز نکلی تھی۔

" بچاؤ۔ بچاؤ۔ ارے مار ڈالا۔ بچاؤ۔ "

''کون بچائے گا تجھے اس رت۔ بول گل رخ کون ہے۔ بول گل رخ کون

"پٹاخہ ہے ڈیڈی۔ خدا کی قتم 'اے دن فطوش ہے۔ مم۔ گرمار کیوں رہے ہو۔ ارے مرگیا۔" گلزار نے پھرایک طرف چھلانگ لگائی۔ گلاب بھائی ابھی تک ایک بار بھی اس کے بدن کو چھو نہیں سکے تھے لیکن اس بات کا انہوں نے خیال رکھا تھا کہ وہ دروازے تک نہ پہنچ پائے۔ ویسے وہ اس کی چینم دہاڑسے نروس ہوگئے تھے 'کہخت کے پڑجاتی تو شاید چھت ہی گرا دیتا لیکن غصے سے ان کا برا حال تھا۔

"اے دن فونوش ہے۔ کیوں۔ بول کتنی رقم خرچ کرچکاہے اب تک اس پر۔ بول جواب دے۔"

بی . "چھ سو تئیس روپے ڈیڈی۔ خدا کی قتم چھ سو تئیس روپے صرف-"گٹزارنے کمااور ایک کمح کے لئے گلاب بھائی نرم پڑگئے۔

"چه سو تنيس- مرب چه سو تنيس-"

" إن ذيري - خدا كي متم جھوٹ نہيں بول رہا- "

"كب سے جارہا ہے اس كے ہاں؟"

"ا يك سال هو كيا-"

"اوراس ایک سال میں تُونے صرف چھ سو تئیس خرچ کئے ہیں-"

· "بإن دُيرُي ي- "

"اوروه طوا كُف تَحْج البِيِّ گُعر مِين گھنے ديتى ہے؟"

"آپ ہی کا بیٹا ہوں ڈیڈی۔ تین ہار دیئے ہیں اب تک اسے جن کی قیمت پونے چار سو بنتی ہے۔ آپ فدا حسین سے پوچھ لیس جو نقلی زیورات کا کاروبار کرتا ہے۔ باتی پینے کھانے پینے میں۔ گل رخ سجھتی ہے کہ ان ہاروں کی قیمت کم از کم دو تین لاکھ ہے۔ نقلی پھر گئے ہوئے ہیں ان میں۔ "

" مگر تُووہاں جاتا ہی کیوں ہے یوں۔ یہ چھ سور دیے کھاتا توبدن کو نہ گلتے۔"
" پھر کماں جاؤں ڈیڈی۔ وہی ایک نئی نئی طوا کف ہے۔ ورنہ باقی سب تو کھرے
کھوٹے کی خوب تمیزر کھتی ہیں۔ اگر ساکھ نہ ہوتی تو اب تک یماں سے بھگا دیا جاتا۔"
" ساکھ؟" گلاب بھائی پھرچونک پڑے۔
" ساکھ؟" گلاب بھائی پھرچونک پڑے۔

"تو اور کیا۔ آپ مجھے جیب خرچ ہی کیا دیتے ہیں جو پچھ تفریح کرسکوں۔ بس

" تُواس دن تهه خانے میں نہیں گھسا تھا؟" گلاب بھائی دھاڑے۔ " حسرت ہے ڈیڈی۔ صرف ایک بار اس کی زیارت کرادو۔ آخر آپ کا بیٹا ہوں مجھے بقین ہے وہاں بہت کچھ ہے۔"

ین مهم من در کیمے تھے؟" "تهمہ خانے میں؟" گلزارنے طنزیہ کما۔ "ہاں ہاں وہیں کی بات کررہا ہوں۔"

"نداقُ مت گرو ڈیڈی۔ آج تک نیچے نہیں اترا۔"

"جھوٹ بول رہا ذیل 'جھوٹ بول رہا ہے۔ "گلاب بھائی نے آخری کوشش کی کہ مجھوٹ بول رہا ہے۔ "گلاب بھائی نے آخری کوشش کی کہ کم از کم اس کی قیت ہی وصول ہوجائے اور ایک زور دار ہاتھ کار آمد پڑ جائے لیکن ان کی تقدیر ہی میں نہیں تھا۔ اوپر سے کمبغت جیخ رہا تھا اور شاید اس کی چیخوں سے ہی گلاب بھائی کے اعصاب کشیدہ ہورہے تھے۔

باہر شاید آوازیں پہنچ گئی تغییں۔ اس لئے زور دار آوازے وروازہ پیاجارہا تھا۔ بیکم گلاب بھائی قسمیں دے رہی تغییں۔ عاجز آکر گلاب بھائی نے دروازہ کھول دیا۔ تین چار ملازم 'بیکم صاحب' منیہ سب بھرا مار کراندر کھس آئے تھے۔

"کیا ہورہا ہے یہ۔ میں کہتی ہوں یہ کیا ہورہا ہے۔" جیم صاحب دہاڑیں اور گزار اس موقع سے فائد واٹھا کر پحرتی سے باہر نکل کیا۔

"کوئی خاص بات نہیں می۔ میں اور ڈیڈی ایک ڈراے کی ریمرسل کررہے شے۔ آپ نے بلاوجہ مداخلت کی۔ کیوں ڈیڈی؟" گلزار نے کمااور تیزی سے باہر کی طرف مڑکیا۔

X----X

لوگ سجھتے ہیں کہ اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا کوئی معمولی چیز تو اسے نہیں دے سکتا۔ گل رخ بائی بھی اس چکر میں ہے اس لئے اس نے اب تک ان زیورات پر توجہ نہیں دی۔"

" تو- نُویوں میرانام روشن کرتا پھر رہاہے۔"

" پھر کیا کروں ڈیڈی۔ آپ کون سے نیک کام کرتے ہیں جو آپ کا نام روش ہو۔ صرف کاروباری لوگ ہی آپ کو جانتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا حیثیت ہے آپ کی بتائے کوئی رفاہی کام کیاہے آپ نے ؟"

"اور تورفای کام کرتا پھر رہا ہے۔ مار ڈالوں گا' جان سے مار ڈالوں گا۔" گلاب بھائی پھراس پریل بڑے۔

"مار ڈالو۔ ارے مار بھی ڈالو۔" گزار ان کے داروں سے پچتا ہوا پورے کرے میں دوڑنے لگا اور گلاب بھائی زچ ہوگئے۔ ان کے دل میں خرت تھی کہ کم آز کم ایک بید ہی لگادیں اسے لیکن انہیں یقین ہوگیا تھا کہ یہ حسرت دل کے دل میں رہے گی اور کمبنت ایسے چنے رہا تھا کہ اگر کوئی من لے تو منظررہے کہ اب کمرے سے گزار کی لاش ہی برآ مد ہوگی۔

"بول- اب جائے گاگل رخ کے پاس 'اب رکھے گاوہاں قدم؟"

"اب وہاں قدم رکھنے ہی کون دے گا ڈیڈی۔ اس بار دو ہزار مانگ لئے ہیں سری نے۔ نقد دو ہزار مانگ لئے ہیں سسری نے۔ نقد دو ہزار ' میں کمال سے لاؤں گا۔ ویسے میں اس زیادتی پر احتجاج کرتا ہوں بیٹی کی سالگرہ پر تمیں چالیس ہزار خرچ کردیئے گئے اور میں گل رخ کو دو ہزار بھی منیں دے سکتا۔ "

"ہوں۔ اس لیے تُو آج کل میری تجوریوں کو شُوْلنا پھررہاہے۔"گلاب بھائی نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

" فدا سے ڈرو ڈیڈی۔ مجھی آپ نے کمی تجوری کی اصلی جابی بھی رکھی ہے اپنے پاس۔ جتنی بار آپ کی جابیاں اڑائیں نقلی ہی نکلیں۔ ارے میں خوب سیحتا ہوں یہ سارے جتن آپ میری وجہ سے کرتے ہیں۔ "

"اس دن میری الماری کی تلاشی کس نے لی تھی؟" "کبھی رکھاہے الماری میں کچھ- کیامیں اتنا بے و قوف ہوں-"

سی خیالات میں گم تھی۔ سامنے ہی جزل ٹابو اپ کام میں ممروف تھا۔ وہ کی گھٹے سے معروف تھا اور کیتی پر اکتاب سوار ہونے لگی تھی لیکن ٹاقب کاخیال اس کے کئی شخصیت کا بید پہلو خود میں جذب کرلیتا تھا۔ چنانچہ کانی دیر سے کیتی نے اس سے کوئی سخص کنشگو نہیں کی تھی۔ وہ ٹاقب کے بارے میں عجیب سے انداز میں سوچنے لگی تھی۔ ایک عورت کی حقیت سے وہ اب دنیا کے ہر نوجوان کے لئے ناکارہ تھی۔ اس کی قربت موت کی قربت تھی۔ جنس اس کے ذہن میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتی تھی قربت موت کی قربت تھی۔ جنس اس کے ذہن میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتی تھی جس کے تصور سے ہی وہ اذیت کا شکار ہوجاتی تھی لیکن اس کے باوجود ٹاقب کا خیال جس کے دل میں سرور کی ہلکی ہلکی لہرس بیدار کردیتا تھا۔ اس نے اس موضوع پر بہت سوچا تھا۔

اور آخر کار اسے سکون کے رائے نظر آگئے تھے۔ ٹاقب مرد تھا لیکن ان سارے مردوں کی نفی کرتا تھا جو اس دنیا میں آباد تھے۔ وہ تو ایک ساتے وار ورخت تھا جس کے بنچ سکون تھا۔ چاہت کا مطلب لینا تو نہیں ہے۔ اس کی چاہ تو ٹا قب کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔
حانجہ مددا ہے دیا۔ میں اسے دیا۔ ما مزگل تھی دے محمد سرکی تی تھی کے دیا تھی کی دیا تھی کی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کے دیا تھی ک

چنانچہ وہ دل ہی دل میں اسے بے بناہ جاہئے لگی تھی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ وہ ٹا قب کے لئے ہزار بار مرکر زندہ ہو سکتی ہے۔ وہ ہے ہی اس قابل۔

"غائب۔ " اچانک جزل ٹابو کے حلق سے مسرت آمیز آواڈ نگلی اور گیتی چونک کراسے دیکھنے گلی۔ جزل ٹابو اس ریسیور مشین کے پاس کھڑا ہوا تھااور اس کے چرب پر مسرت کے آثار تھے۔ گیتی اسے دیکھتی رہی۔

"ارے گیتی۔ اب وہاں مرد ہی ہو۔ ادھر آؤ۔ جلدی آؤ۔ "جزل نے کمااور گیتی ایک گمری سانس لے کراٹھ<sub>و</sub> گئی۔ "کیا ہوا جزل؟"

" فرگوش غائب۔ نہیں ہے اس میں موجو د تھا۔ " "اوہ۔ کیاوہ آشر ہو گیا؟"

" نشر ہو جانا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ارے اس طرف سے نکل بھاگے گا اور پھر ہم زندگی بھرائے نہیں پکڑ سکیں گے۔"

"كون نكل بهاك كاجزل؟"

"ادھر بیٹو' آؤادھر بیٹو۔ ہاتھ ڈالواس میں دیکھواندر موجود ہے؟" جزل نے کمااور کیتی نے ناچار اس کی ہدایت پر عمل کیالیکن اندر ایک خرگوش کابدن محسوس کرکے وہ انچھل پڑی۔

"ارے.....یر سے بول-

"میں نے کہا تھا میدان مارلیا۔ اور اب ..... اور اب " جزل خاموش موگیا۔ پھراس نے اندر ہاتھ ڈال کر نظرنہ آنے والے خرگوش کو پکڑلیا۔ آؤاس پنجرے میں بند کردیں بوے کام کی چیزے۔"

برت میں میں دیں ہے۔ اس کے ایک طرف بڑھ گیا۔ پھر خرگوش کو ایک مخصوص جزل ٹابو خرگوش کو لٹکائے ایک طرف بڑھ گیا۔ پھر خرگوش کو ایک مخصوص پنجرے میں بند کردیا۔ اس نے ایک گھری سانس لی اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر آیتی کو

"كيول؟" اس في معنى خيزاندا زيس كرون اللاكي-

"اپ کیا ہوا؟"

"تمهاری فطرت کے خلاف ہے کیتی ' پتاؤ کیا ہوا تھا؟ " " جزل ۔ تم پھر پڑی ہے اتر رہے ہو۔ " گیتی ہونٹ بھینج کر بولی-" جانتی ہو اس دن ثاقب خلامیں کیوں نشرنہ ہوسکا؟ "

"اس کی خوش بختی تھی۔ ورنہ نہ جانے وہ واپس بھی آسکتایا نہیں!" "سوفیصد واپس آ تاکیکن کنٹرول بورڈ پر تم سوگئی تھیں-"

«جزل - میں ایک بار پھروار ننگ دیتی ہوں- "

برا - یں ایک بر در در کے میں اور اس کی و شبہ کی بات ہی د اور اس کی و شبہ کی بات ہی د اور اس کی و شبہ کی بات ہی د اور نظریا تی اور بند کردیا تھا۔ اس کے جسم میں اس ہے تم نے نگید ریز بڑھادی تھیں اور نشریا تی ایور بند کردیا تھا۔ اس کے جسم میں ریڈ یو ایکٹو سرایت کر گئے یماں تک کہ اس کا وجود غائب ہوگیا اور وزن ختم ہوگیا۔

. بردهایا لیکن پیالی تھو ڈی می سرک گئی۔ جنزل نے دوبارہ پیالی اٹھانا جاہی لیکن' اس بار پیالی کافی دور سرک گئی اور دو سرے لیحے جنزل خوشی سے انچیل پڑا۔" ٹاقب۔" اس کے منہ سے بے اختیار نکلااور کیتی نے بمشکل پیالی سنبھالی کافی چھک گئی تھی۔ "کیا ہوا جنزل؟" اس نے پوچھا۔

میں ہوا ہراں ، ''بال کے پہلی ہوا۔ '' افتابی برداشت ہورہی ہے۔'' ''جسی ٹا قب کا آواب قبول ہو۔'' ٹا قب کی آواز ابھری اور کیتی نے پیالی رکھ دی۔ وہ بے اختیار کھڑی ہوگئی تھی۔

"اوه ثاقب-كمال موتم؟"

'' جزل کی کافی پی رہا ہوں۔'' ٹاقب کی آواز سائی دی اور کیتی دوڑ کر اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس نے ٹاقب کاشانہ کپڑلیا تھا۔

"اوہ مائی ڈیئر ٹاقب۔ تم۔ تم 'مگر تم بہت برے ہو۔ تم نے ہم لوگوں سے اس طرح فاصلے اختیار کرلئے ہیں کہ اب ہم یہ بھی نہیں جان پاتے کہ تم اس وقت کہاں

«مرع میری ذے داریاں تو تم لوگوں کے علم میں ہیں۔ میں کوئی ایساکام تو نہیں

کررہاجس کا کمیں پانہ ہو۔" "وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم جماری نگاہ سے جس طرح او جمل رہتے ہو جمیں اس

ے بری تشویش ہوتی ہے۔" "قسور میرا تو نمیں ہے کیتی....." ٹاتب کی آواز ابھری اور کیتی کی

جائے۔"

" نقصان یا فائدے کی میرے سارے پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب جو پچھ بھی
ہوگادیکھاجائے گا۔"

ائس کے علادہ کوئی اور بات ہو تو گوئی مار دینا۔ " "ممکن ہے۔ ایسا ہوا ہو۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ " "تم ایک مستعدلائی ہو۔ " "میں یک کہ : ہر معرف سے سات میں میں میں میں میں استعدالا کی ہو۔ "

"کی شک کو ذہن میں جگہ دیتا ہے سود ہے جزل۔ پہلی غلطی پر آپ اس طرح بازئرس کردہے ہیں۔"

> "واه- چلو جانے دو- بسرحال القب کے بارے میں معلوم ہو گیا۔" "لیخی اب اسے اصلی حالت میں واپس لایا جاسکتاہے۔"

"سوچوں گا۔ فرمت سے سوچوں گا۔"

"میرا خیال ہے کہ اسے ای حالت میں رہنے دیا جائے جزل۔ وہ جو کھ کررہا ہے اس کے تحت اس کی موجودہ ہو زیشن ہی ٹھیک ہے۔"

"موب-" جزل نے پُر خیال انداز میں کردن ہلائی۔ کافی دیر تک سوچارہا پھر

ں۔ "آیا نہیں۔ میں اس کے لئے پریشان رہنے لگا ہوں۔ جس عظیم الشان پر وگر ام رایس نرایش ایک سرایس سنسالیا تبدیل نہوں میں اسٹریش

کی اس نے ابتدا کی ہے اسے سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ ویسے شرم کی بات ہے آلیتی وہ اس نین کے لئے کتا درور کھتا وہ اس زمین کے لئے کتا درور کھتا ہے۔"

"لين تعب كى بات ب جزل-اس كى ملاقات اس مخف سے كيے مومئى؟" "منور فيروز سے؟"

"ہاں۔ یک نام ہایا تھا اس نے۔"

"اب اس کی تفصیل تو دہ خود ہتائے گا۔ ٹرانمیٹر پر زیادہ تفتکو مناسب نہیں ہوتی۔ " جزل پُر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا۔ "کافی پلواؤ گیتی ' بوی تحصن محسوس ہورہی ہے۔ "

"اوکے جزل کیتی نے کہا اور پھراس نے نائن کو ہدایت دے دی۔ تھو ڈی دیر کے بعد کانی آئی اور کیتی جزل کے لئے کانی کا کپ بنانے گی۔ پھراس نے ایک کپ جزل کے سامنے رکھ دیا اور دو سراخود لے کر پیٹھ گئ۔

جزل اب بھی کسی سوچ میں ڈوہا ہوا تھا۔ پھراس نے کانی اٹھانے کے لئے ہاتھ

"ہو ننہ ' ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ خود اعتادی کا مظاہرہ کررہے ہوتم ' لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا اٹھنے والا ہر قدم میرے علم میں رہے۔ " کیتی بدستور ثاقب کا شانہ پکڑے ہوئے تھی اور اس کے چربے پر جذبات کے سائے لر زاں تھے۔

<del>й</del>----<del>й</del>----<del>й</del> سیٹھ گلاب بھائی بری زمنی اذبت کا شکار تھا۔ قیامت کا تنجوس انسان تھا۔ ایک چھوٹی می بات پر اس طرح و سوسوں میں گر فآر ہو جاتا تھا کہ زندگی مشکل ہو جائے اس کے لئے'اور اب توبات چھوٹی رہی بھی نہیں تھی۔ مرشد کرامت شاہ صاحب نے ایسی الیی دل ہلا دینے والی باتیں بتائی تھیں کہ گلاب سیٹھ کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی اور پھر جو حقیقیں سامنے آئی تھیں وہ بھی بڑی تشویش ناک تھیں اور گلاب سینھ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے۔ ان تمام پریشان کن خیالات نے اسے ذہنی طور سے دیوالیہ کرکے رکھ دیا تھا اور وہ ہروقت سما سما نظر آنے لگا تھا۔ سارے کام ہی مجڑ گئے تھے۔ گلزار لاکھ اسے میہ بتائے کہ وہ گل رخ پر کوئی خرچہ نہیں کررہا اور سارے کام چار سو بیسی پر چل رہے ہیں لیکن بھلا یہ کوئی اعتبار کرنے والی بات تھی۔ وہ جانیا تھا کہ نوجوان لڑ کا ایک جھکے میں حلال ہوجائے گا۔ بھلا اس کی اتنی عقل کماں کہ گل رخ اور اس کے خاندان سے نمٹ سکے۔ ہر طرف سے جابی نازل ہوری تھی۔ ہر طرف سے کمیل خراب ہورہا تھا اور بیہ ساری صورتِ حال اس کے لئے بڑی تثویش ناک تھی۔ او ھر كرامت شاه صاحب الى تاك ميس لكم موئ تھے۔ وه يمان دوباره آكر مقيم مو كئے تھے کہ ایک چلہ پڑھنے جارہے ہیں جس سے تمام حقیقت حال واضح ہوگی۔ کرامت شاہ صاحب جو کچھ بھی تھے اس کی تفصیل ذرا دفت طلب ہے لیکن بس دنیا دار آدمی تھے اور ونیا کا بدترین کام کررہے تھے۔ ڈاکہ زنی ایک غلیظ عمل ہے لیکن اس سے بھی زیادہ غلظ عمل میر ہے کہ کسی کے ناآسودہ جذبات سے کھیلا جائے اور اس کی حسرت اور آر زدؤں کو اپنے مفاد کا ذریعہ بنایا جائے لیکن کرامت شاہ جیسے لوگ ان باتوں پر غور نہیں کرتے تھے۔ دولت ان کا ایمان ہوتی ہے اور وہ اس کے حصول کے لئے دنیا كا برعمل كريكة تھے۔ ان ك مريد بھى ان جينے بى لوگ تھے۔ جو ان كے چيلوں كى حیثیت سے بھی بھی ایسے کام کردیتے تھے جو برے برے جرائم پیٹہ لوگوں کے تصور میں بھی نہ آئیں۔ انہیں باتھا کہ گلاب سیٹھ بہت دولت مند آدی ہے لیکن وہ بھی ان

کے جال میں نمیں پھنا تھا۔ تھوڑی بہت رقومات کا مسئلہ اپی جگہ۔ گلاب سیٹھ کی نہ کسی طرح دے ہی دیا کرتا تھا لیکن بھی کوئی بڑی رقم ان کے ہاتھ نمیں آئی تھی۔ یہاں گلاب سیٹھ کی کوشی میں مختلف حیلے بہانے کرکے قیام کرکے دہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے کہ آ فرگلاب سیٹھ اپی دولت کمال رکھتا ہے 'لیکن آج تک انہیں یہ بات معلوم نمیں ہوسکی تھی۔ اب جو یہ صورتِ حال پیش آئی تو انہیں یہ احماس ہوا کہ شاید ان کی اس مشکل کا حل مل جائے اور یہ حل انہیں آ فرکار مل گیا۔ چلہ کشی کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں سیٹھ گلاب پر اثر ات والنا شروع کے تو گلاب سیٹھ کے انہیں ساری تفصیلات تاتے ہوئے کما۔

اروں ورن سری سمجھ میں شیں آتا کہ بیہ سب کچھ کیا ہورہا ہے۔ تجوریاں تھلی ملی ہیں اللہ میں اللہ میں ہوتا۔"
لکین ان میں سے مال غائب نہیں ہوتا۔"

"جمیں اس جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ ایک نگاہ اسے دکھادو۔ تاکہ ہم وہاں حصار تھینج دیں۔ اس حصار سے کوئی اندر داخل نہیں ہوسکا۔ تہیں ہے کام ہم سے بہت پہلے کرالیتا چاہئے تھا۔ اگر ہم حصار تھینج دیتے تو وہاں کی کے قدم نہیں جاسکتے تھے۔"

"آپ آئے مرشد' یہ تو واقعی آپ نے بری اچھی بات بتائی اگر وہاں حصار قائم ہوجائے تو میری ساری مشکلات کا حل نکل آئے۔"

کی چے خیاں جس انداز میں بھی چلتی ہیں اس میں وہ صورتِ حال کا انتخاب کرتی چلی جاتی ہیں۔ ان دنوں چو نکہ گلاب سیٹھ کو خو د بھی نیند نہیں آرہی تھی رات کی تنائیوں میں وہ جاگنا رہنا تھا اور اکثر ته خانے میں اتر کر صورتِ حال کا جائزہ لیتا رہنا تھا۔ چنانچہ اس رات بھی وہ عین اس وقت تهہ خانے میں اتراجب مرشد کے لوگ وہاں گلاب سیٹھ کی تجوریاں خالی کررہے تھے۔ گلاب سیٹھ نے انہیں دیکھا اور اس کی آ تکھیں خوف سے بھیل تمئیں۔ مرشد بھی سامنے ہی موجو دیتھے اور اب مرشد کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ گلاب سیٹھ کو خم کردیا جائے چنانچہ ان دونوں نے اس پر حملہ کیا۔ اس کامنہ جھینیا اور پھر خنجرے اس کے بدن کے دو ککڑے كرديئ - كلاب سيٹھ اپني ہي دولت كے لا كچ ميں زندگي سے ہاتھ دھو بيٹھا تھا۔ مرشد نے بات میں ختم نہیں ک- ساری دولت سمیٹ کروہ خاموثی سے باہر نکل گئے۔ تهہ خانے کا دروا زہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا اور پھربت بعد میں اس بات کا علم ہوا تھا جب تہہ خانے سے بدبواٹھنے کلی تھی اور گلزار اور صفیہ تہہ خانہ تلاش کرتے ہوئے بنچے پہنچے تھے۔ سب کچھ لٹ چکا تھا۔ سب کچھ خالی تھا۔ تجوریوں کا اندازہ ہوگیا تھا اوریہ بھی پتا چل کیا تھا کہ گلاب سیٹھ کو مرے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ ایس پی حیدر زمان اس

سلط میں تفیق پر متعین کے گئے۔ حیدر زبان ابتدائی طور پر فیروزالدین کے حاشیہ برداروں میں سے تھے۔ بہت ذبین آدی تھے اور بحد کے جو حالات پیش آئے تھے۔
اس میں انہیں منور کے مسلط میں کمل معلوبات حاصل ہوگئ تھیں۔ ویسے بھی اب بات ذھی چھپی نہیں تھی۔ منور نے جس طرح بڑے بڑے دولت مندوں کی تجوریاں خالی کی تھیں اور اس سلط میں اپنے طور پر جن جن کاموں کا آغاز کیا تھاوہ پولیس کی فالی کی تھیں اور اس سلط میں اپنے طور پر جن جن کاموں کا آغاز کیا تھاوہ پولیس کی نگاہوں سے محفوظ نہیں تھے۔ گلاب سیٹھ کے قتل کی تفیق بھی حیدر زبان کے سرد کی گئی تھی۔ عوال بناتے تھے کہ ڈاکہ زنی کی وار دات ہے اور ڈاکہ زنی کے دوران ہی نیے قتل ہوا ہو جیدر زبان صاحب نے جمع کئے کہ یہ بیت قتل ہوا ہے۔ پچھ اس قیم کے حالات اور شواہد حیدر زبان صاحب نے جمع کئے کہ یہ بات ان کے ذبین میں جم کررہ گئی کہ اس کے پس پردہ بھتی طور پر منور کا ہاتھ ہے اور بست وہ سادہ لباس میں لمبوس فیروزالدین کے پاس پہنچ اور انہوں نے ساری صور یہ جب وہ سادہ لباس میں لمبوس فیروزالدین کے پاس پہنچ اور انہوں نے ساری صور یہ جب وہ سادہ لباس میں لمبوس فیروزالدین کے پاس پہنچ اور انہوں نے ساری صور یہ جب وہ سادہ لباس میں لمبوس فیروزالدین کے پاس پہنچ اور انہوں نے ساری صور یہ جب وہ سادہ لباس میں لمبوس فیروزالدین کے پاس پہنچ اور انہوں نے ساری صور یہ جب وہ سادہ لباس میں لمبوس فیروزالدین کے پاس پہنچ اور انہوں نے ساری صور یہ بیت وہ سادہ لباس میں لمبوس فیروزالدین کے پاس پہنچ اور انہوں نے ساری صور یہ بیت وہ سادہ لباس میں لمبوس فیروزالدین کے پاس پہنچ اور انہوں نے ساری صور یہ بیت وہ سادہ لباس میں لمبوس فیروزالدین کے پاس پینچ اور انہوں نے ساری صور یہ بیت کی سے در دوران میں میں جب وہ سے دوران میں میں جب وہ سادہ لباس میں میں جب وہ سے دوران میں دوران میں میں جب وہ سے دوران میں میں جب وہ سے دوران میں دوران میں میں دوران میں میں دوران میں میں میں میں دوران میں میں دوران میں دوران میں میں دوران میں میں دوران میں میں دوران میں دوران میں میں میں دوران میں دوران

حال بنائی تو فیرو زالدین کے ہاتھوں کے طوطے أ ڑ گئے۔

"آپ کویقین ہے الکیر صاحب کہ قتل ای نے کیا ہے۔"

"اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا حالا نکہ پہلے اس نے جو واردا تیں کی ہیں اس میں صرف ڈاکہ زنی کی واردا تیں ہیں یہ اس نے پہلا قتل کیا ہے۔"
"آہ.....اس کامطلب ہے کہ اب وہ قاتل بن گیا۔"

" لا زمی بات ہے اور قاتل کو صرف سزائے موت ہوتی ہے۔ " فیرو زالدین سر پکڑ کرر و گئے تھے۔ نوشاپ البتہ چیک کر بولی تھی۔

"آپ کے پاس کیا جبوت ہے ایس پی صاحب کہ ڈاکہ منور ہی نے ڈالا ہے اور " "آپ میں۔۔۔"

" پی پی اور دات کی جی بات ہوتی ہے۔ طریقہ وار دات کی بتا تا ہے کہ بحرم منور کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے پھر بھی ہم جوت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہی اس پر فرو جرم عائد کی جاستی ہے۔ " ایس پی حیدر زمان نے کما۔ بسرحال اس وار دات کے بعد ہرو زالدین کی جان ہی نکل گئی تھی۔ ویسے بھی ان دنوں وہ بہت چڑ چڑا ہوگیا تھا۔ گھرو الوں سے لڑتا ہی رہتا تھا اور خود اس نے اپنی زبان سے کما تھا کہ آ نز کار ایک ون منور موت کی وہلیز پر پہنچ جائے گا۔ وہ بڑا ولبرداشتہ ہو کر کہتا تھا کہ کاش منور اس طرح کا بھرت کا شان ہے۔ بھی بوتا ہے۔ دوستی میں زخم کھانے ہی پڑتے ہیں اور پھروہ انسان ہے۔ بھی بھی بوتا ہے۔ دوستی میں زخم کھانے ہی پڑتے ہیں اور پھروہ وطن دوست تھا۔ اپنے بیارے وطن کا عوست۔

### 

جزل ٹابو ..... جب تک چراخ بیک تھاائی نے نہ جائے کیسی کیسی مشکلات میں ذندگی گزاری تھی۔ وہ ایک انو کمی کتاب تھی جس کا تعلق اس کی ذندگی سے تھا۔
پھر بعد میں وہ اپنی جھیل کے بعد جزل ٹابو بن گیا اور اس کی زندگی کو ایک محور مل گیا۔
دنیا ہے بے زار تھاوہ لیکن اس بات کا اعتراف اس نے دل میں بار ہا کیا تھا کہ دنیا ایک میں بری جگہ ہے کہ نہ کسی کی ہوتی ہے نہ کسی کو اپنا بناتی ہے۔ بس انسان اس کے جال میں بھیس کر پچھے ایسا اپ آپ ہے کھوجا تا ہے کہ وہ خود اپنا تجزیہ بھی نہ کرسکے اور میں بین گئی ای انداز میں گزر رہی تھی کہ کیتی اس تک پہنچ گئی اور پھراس نے کیتی کے ساتھ ایس سے ماتھی ماتھی طاب ہوئی۔ وہ ہم ماتھی طرح سے گیتی سے اپنے دل کی بات کرلیا کرتا تھا۔ گیتی بھی دنیا ہے اتی ہی بیزار تھی طرح سے گیتی سے اپنے دل کی بات کرلیا کرتا تھا۔ گیتی بھی دنیا ہے اتی ہی بیزار تھی

کہ بارہا اس نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جزل ' واقعی انسانِ اگر خود کشی نہ کرے تو کم از کم کوئی الی کیفیت ضرور دریافت کرلے جس سے اسے اس دنیا ہے چھٹکارا حاصل ہوجائے اور جزل ٹابونے کیتی کو اینا نظریہ پیش کردیا تھا۔ کیتی کو اس بات کا کبھی بھروسہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی ایباو قت بھی آسکے گاجب وہ کسی سیارے پر پہنچ جائیں۔ یہ تو صرف کمانیاں تھیں یا پھر جزل ٹابو کی دیوانگی کہ وہ ہمیشہ ہی اس بات کے کے پُرامید رہتا تھا۔ ہرمال اس میں بھی کوئی شک شیں تھا کہ جزل ٹابو ایک نا قابل بھین مخصیت کا مالک اور ذہانت کا مالک سائنس دان تھاجس نے اپنی رہائش گاہ میں وہ سب کھ ایجاد کرلیا تھا جے صرف قصے کمانیوں کی بات ہی کمی جاستی ہے لیکن کیتی اس کی گواہ تھی۔ خود کیتی کے ماضی میں بھی جو پچھ تھا اس کا اظهار اس کے ارد گرد تھلے ہوئے سانیوں سے ہو تا تھاجن سے جزل ٹاپو بے حد خوف زدہ تھالیکن ہرحال اس نے تحیتی کے مشاغل کو تشکیم کیا تھا اور یہ مانا تھا کہ انسان اپنی زندگی کے لئے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے میں مجھی کسی شکل میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے۔ بسرحال یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا لیکن ان دنوں جزل ٹابو کے ذہن کو جو کرید گئی ہوئی تھی وہ ذرا مختلف قسم کی تھی۔ منور کا نام جس طرح سے اس کے سامنے آیا تھا' اس نے جزل ٹابو کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کردیا تھا۔ کی غیر سیارے کا باشندہ دوسرے سارے سے اس قدر وا تغیت حاصل کرنے کہ وہاں کے معاملات میں براہ راست واخل ہوجائے یہ ناممکن می بات تھی اور وہ کمین کو ہیہ بتانا چاہتا تھا کہ در حقیقت ٹاقب دو سری دنیا کا شیں بلکہ اس دنیا کا باشندہ ہے۔ ایک ذہین نوجوان جس کے بارے میں ب کما جاسکتا ہے کہ وہ این ذہن میں کوئی تخریب نہیں رکھتا ہے بلکہ یہ کما جاسکتا تھا کہ وہ ا یک محب وطن انسان ہے اور اٹی آگ میں جل رہا ہے لیکن ایخ آب کو ظاہرنہ كرك يه جانے كوں اسے يہ احماس موتا جارہا تھا كه منور اور ثاقب ايك بى فخصیت کے دو روپ ہیں لیکن یہ غلط تھا بیہ بات اس کی فطرت کے خلاف تھی کہ وہ جے جاہے 'پند کرے وہ اس کے سامنے بھی دعا بازی کی کوئی بات کرے اور حقیقوں کو اس پر منکشف نہ کرے۔ کیتی سے بھی اسے شکایت ہوگئ تھی وہ کیتی کی آ تھول میں واقب کے لئے محبت کے وہ تقش د کیے چکا تھا جنہیں کیتی نے مجھی کی زمانے میں دفن كرديا تفااور اپ ساتھ گزارے ہوئے واقعات كى بنياد پريه تصور كرليا تفاكه اب وه

انسانوں میں شار ہی نہیں ہوتی لیکن جزل ٹابو جانتا تھا کہ انسانی فطرت اسے مجھی باز منیں رہنے دیتی۔ کیتی غیر فطری طور پر ٹاقب سے متاثر ہو گئی تھی اور پھر ٹاقب کے ساتھ جو داقعہ پیش آیا تھاوہ اپن نوعیت کا بالکل ہی الگ واقعہ تھا۔ گرنہ جانے کیوں جزل ٹابو کو ایک عجیب سی کیفیت کا احماس ہور ہاتھا اور شاید طویل عرصے کے بعد وہ کی ایسے عمل میں مصروف تھا جس کی اطلاع کیتی کو بھی نہیں تھی لیکن اس میں کیتی کے لئے کوئی شک و شہرے کا مسلہ نہیں تھا۔ کیتی پر تو وہ آئے کھیں بند کرکے اعتبار کریا تھا لکین جو کام وہ کررہا تھا اس پر اسے شبہ تھا کہ ملیتی اسے اس کی اجازت نہیں دے گ جبكه اس سلسلے ميں اے لازي طور پر اپنے اس شبے كى تقديق يا ترديد كرنى تھى- اى پر اس کے مستقبل کا دارو مدار تھا چنانچہ اٹی تجربہ گاہ میں وہ ایسے او قات میں تجریات میں مصروف رہتا جب کیتی آزام کررہی ہوتی اور اسے میہ خطرہ نہ ہوتا کہ وہ اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ خرگوش کو گم کرنے کے بعد اس نے اس کے مخالف تجریات شروع كرديج تھے اور وہ اپنے طور پر شدت كے ساتھ اس بات كا متمنى تھاكه خرگوش ددبارہ دالی اپن اصلی شکل میں آجائے۔ اب یہ الگ بات تھی کہ اہمی تک اے این اس تجرب میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوسکی تھی اور وہ مسلسل این کاوشوں میں مصروف تھا۔ بسرحال وقت گزر تا رہا اور تکیتی کو اپنے طور اس بارے میں اندازہ شیں ہوسکا تھا کہ جزل ٹابو ان دنوں کیا کررہا ہے۔ بس وہ خود عجیب وغریب کفیات میں مبتلا تھی اور ایک انو کھے احساس کا شکار جو اسے خود بھی الجھائے رکھتا تھا۔ اس کا ابنا ماضی اور اس کے بعد ایک سیارے کا باشندہ یا بھراگر وہ سیارے سے تعلق نسیں رکھتا تو او مزید خرابی کی بات ہے۔ اگر اسے حمیتی کے ماضی کا پتا چل جمیا تو وہ اپنے ول میں کیتی کے لئے کوئی زم کوشہ رکھ سکے گا؟ بس ان احساسات نے کیتی کو پریشان کررکھاتھا۔

## **☆=====☆**

بات کچھ مگڑ ہی گئی تھی۔ فیرو زالدین نے ساری باتوں کے باوجود ہر ممکن کوشش كرۋالى تقى بلكه اس سليلے ميں نوشاب كو بھى اس نے اپنا شريكِ كار بناليا تھاكه جس طرح بھی بن پڑے منور کو اس قتل کے الزام سے جپالے لیکن عالات اور شواہد اور ثبوت اور اس کے بعد مرشد کرامت شاہ کا انکشاف جس میں اس نے پورے وثوق

اور اعتاد کے ساتھ یہ بات کمہ دی تھی کہ اصل ڈاکو منور ہے جس نے اپنے طور پر ایک طرف رفای ادارول کا ڈھونگ رچا رکھاہے اور دو مری جانب انسانوں پر عرصة حیات تنگ کرد کھا ہے۔ اخبارات منور کے بارے میں اپنے خیالات کا اظهار اس طرح کیا کرتے تھے اور بعض اخبارات تو یہ لکھتے تھے کہ ڈاکہ زنی کے لئے ایک اور منفرد طریقہ کار ابنایا گیا ہے لیکن جن لوگوں کو منور کے ہاتھوں فائدہ پہنچا تھا ہی وہی جانتے ستھے کہ منور کیا چیزے اور انسانیت کے لئے وہ کس طرح اپنے آپ کو ذلیل وخوار کرچکا ے ممرنوشاب كاكمنا بھى درست تھا۔ وہ يدكه دوستى كے لئے قربانيال دينى يرتى ہيں۔ نوشاب اپنے بھائی سے پوری طرح متنق ہو گئی تھی اور یہ بات فیرو زالدین کے لئے دکھ کا باعث تھی۔ وہ خود بھی خاصہ پریشان رہتا تھا اور نہ جانے کیا کیا احساسات اس کے ول میں جا کزیں رہتے تھے۔ ایک طرح سے وہ ذہنی بیاری کابی شکار ہو گیا تھا۔ منور اکثر بمن سے ملنے آجایا کرتا تھا اور نوشاب اینے بھائی کے لئے چٹم براہ رہتی ' ہر ہر آہٹ پر اے یہ احماس ہوتا کہ منور اس کے پاس آگیا ہے۔ بارہا اس نے منور سے روتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ کیا دہ اب بھی اس کی اصل شکل نہیں دیکھ سکتی تو منور نے بردی محبت سے اپن بس کو بتایا کہ بس بد تو تقدیر نے ایک تحفہ دیا ہے جھے کہ میں ان ظالم انسانوں کی نگاہوں سے او جھل ہوں جو میری زندگی کے در بے ہیں۔ البتہ نوشاب کو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے گلاب سیٹھ کو قل کیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد سے اس کی ملاقات ابھی تک نوشاب سے نہیں ہوئی تھی اور نوشاب بے چینی ے اس بات کی مخطر تھی کہ وہ آئے۔ ادھرالیں لی حیدر زمان نے اپنے طور پر تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے آ فر کار اس بات کی تقید بق کردی تھی کہ منور ہی سیٹھ گلاب کا تاتل ہے اور اس کی گرفتاری بیٹنی طور پر فیروزالدین کی کو سی سے ہی عمل میں آئے گی چنانچہ بڑی ذہانت کے ساتھ اس نے اپنے آدمیوں کو فیروزالدین کی کو تھی کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔نہ صرف یہ کیا تھا بلکہ رات کی تاریکیوں میں اس کے چالاک اور پھرتیلے مخبر کو تھی میں اتر جاتے تھے اور چوروں کی حیثیت ہے کو تھی کا جائزہ لیا کرتے تھے اور اس رات بھی ایبا ہی ہوا تھا۔ مخبر کو تھی ہی میں موجود تھے۔ رات کا تقریباً ایک بج دکا تھا۔ تقریباً سارے ہی تمرے تاریک ہو گئے تھے لیکن پھر مخبروں میں سے ا یک نے کو تھی کے ایک کمرے میں روشنی ہوتے ہوئے دیکھی۔ اصل میں بیہ نوشاب کا

کمرا تھا اور نوشاب نے آئیں من کر روشنی جلائی تھی اور اس کے بعد اسے منور کی آوا زسائی دی تھی۔

«نوشی میں مأنی ہوں۔"

" صرف می معلومات حاصل کر کے میں تم تک پنچا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لاتعداد دشمن پدا ہوگئے ہیں اور وہ ہر ممکن طریقے سے جھے ذندگی کی چوٹ دیے پر آبادہ ہیں یعنی ان کی آرزو ہے کہ میں اس دنیا سے مث جاؤں۔ بسرحال بیہ تو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نوشی۔ نقدیر نے اگر میرا کھیل ختم کردیا ہے تو بھلا میری کیا جال کہ میں ایک پل اپنی مرضی سے سائس لے سکوں اور نقدیر نے اگر میری ذندگی کھی ہے تو پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔"

« مجھے یہ بتاؤ کہ .....؟"

" إلى على بھى وہ سارے واقعات سن چكا ہوں كہ گلاب سيٹھ كا قتل كرديا كيا ہے اور قتل كا الزام جھى پر ركھا كيا ہے۔ نوشى تهيں ميں نے دنیا كى ہربات سچائى كے ساتھ بتائى ہے اليك كوئى بات ہے نہيں۔ ميں نے گلاب سيٹھ كو قتل نہيں كيا اور نہ ہى اس كے بال ميں نے ڈاكہ ڈالا ہے۔ كوئى اور ہى ميرى آڑ ميں كام دكھا كيا ہے اور اب ميں كوشش كررہا ہوں كہ اصل مجرم كو منظر عام پر لاؤں۔ تم بھى ميرے لئے دعائيں كرو كيونكہ بيہ صورت عال خاصى سكين ہے۔ نوشى جھے تو اہل وطن سے بيار ہے جن لوگوں كيونكہ بيہ صورت عال خاصى سكين ہے۔ نوشى جھے تو اہل وطن سے بيار ہے جن لوگوں سے ميں انہيں مالى چوٹ بنچا سكتا ہوں۔ جسمانى طور پر ميں نے ابھى سكت كى كونقصان ميں۔ ميں انہيں مالى چوٹ بنچا سكتا ہوں۔ جسمانى طور پر ميں نے ابھى سكت كى كونقصان

'' بھے اپنے بھائی پر پورا پورا پقین ہے گر کیا کہوں ان بے و قوفوں کو جو اس بات پریقین نہیں رکھتے۔''

پر ۔ ین یک رہے۔ "کوئی بات نہیں ہے آخر کار انہیں یقین آجائے گالیکن تم اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں اس سلسلے میں ملوث نہیں ہوں اور جن لوگوں نے یہ تھیل کھیلا ہے آخر کار میں انہیں بھی منظرِ عام پر لے آؤں گا۔" منور جذباتی لہجے میں کہ رہاتھا۔ ادھر مخبر

ایک نے دو سرے کو اشارہ کیا اور دو سرا برق رفتاری سے باہر کی جانب دو ڈگیا پھرایک سنسان گوشے میں جاکر اس نے ٹرانسیٹر پر ایس پی حیدر زمان کو کال کیا اور رات زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی ہی در بے شک گلی لیکن حیدر زمان نے اس کا پیغام وصول کرلیا تھا۔

" سر ملزم منور اس وفت اپنے گھر میں موجود ہے۔"

"کیاکون بول رہاہے؟" "پر سر سرون فقہ حسد

" سرآپ کاخادم فقیر حسین \_" " فقر حسین تههیں یقین ہے؟"

"فقرر حمين حميل يقين ہے؟"

" سرمیں نے اپنے کانوں سے اس کی آواز سی ہے اپنی بہن نوشاب کے پاس بیٹیا ہوا یا تیں کررہاہے۔"

" بس چند منٹ کے بعد ہم لوگ پہنچ رہے ہیں تم لوگ مستعد رہو ٹرانسیٹر آن رکھواور مجھے صورتِ حال ہے آگاہ کرتے رہو۔ "

"لیس سر......." فقیر حیین نے جواب دیا اور پھرایک ایس جگہ منتخب کرلی جہاں سے وہ اس راہداری پر نظرر کھ سکتا تھا جس کے ایک کمرے میں رو شنی ہور ہی تھی اور منور ابھی تک وہاں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ پوری مستعدی سے اپنے فرا کفن سرانجام دیتے ہوئے حیدر زمان کی آمد کا انتظار کرنے گئے۔

#### **☆----☆----☆**

جزل ٹابو مسرت سے انتھل پڑا اپنی مخصوص تجربہ گاہ میں وہ بہت ہی اہم تجربہ میں مصروف تھا۔ بس اس پر دیوا تگی سوار ہو گئی تھی اپنے نئے تجربات میں اس نے گئی ت کو بھی شامل نہیں کیا تھا جبکہ عموماً جب بھی وہ لیبارٹری میں کام کر رہا ہو تا تھا گیتی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ گیتی کے علاوہ اس کا کوئی اور راز دال نہیں تھا۔ ونیا سے کنارہ کش ہوکروہ اپنے جیسے جانداروں میں سے ایک یعنی گیتی سے متعلق تھایا پھر

ویا کرتا تھا اور اس وقت اس کی اس بے رخی ہے وہ تھوڑا سا بدول بھی تھا لیکن بہرحال اس کے اپنے تجہات جاری تھے۔ اس نے ایک چوہ اور خرگوش کو ابنی اس مشین میں واخل کرکے نظرنہ آنے والا بنا دیا تھا لیکن اب وہ اس چکر میں تھا کہ انہیں والیں ان کی اصل حیثیت میں لائے چنانچہ وہ اس کوشش میں مصروف تھا اور اس کے والیں ان کی اصل حیثیت میں لائے چنانچہ وہ اس کوشش میں مصروف تھا اور اس کے لئے اس نے الگ مشین بنائی تھی جو بہرحال اس بات کا جبوت تھی کہ وہ بہت جلد اپنے تجہات میں کامیاب ہوجائے گا۔ ایک بڑی نسل کا بندر غالبا اس سلطے میں بہت زیاوہ مشتعل ہوگیا تھا کیو نکہ اس نے لیبارٹری میں خاص الیجال کو دمچائی تھی بدقتھی ہے تھی کہ وہ نظر بھی نہیں آسکتا تھا۔ چنانچہ جزل ٹابو کو اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کر ٹاپڑتا تھا وہ بندر کو سکھا رہا تھا اور اس سے در خواست کر تا تھا کہ اس کے تجربے میں کر ٹاپڑتا تھا وہ بندر کو سکھا رہا تھا اور اس کی تجربہ گاہ میں موجود تھا اور جزل اس سے معاونت کرے۔ اس وقت بھی بندر اس کی تجربہ گاہ میں موجود تھا اور جزل

ٹابو اپنی اس مشین پر مصروفِ عمل ٹھا بند ر کے بارے میں اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اب وہ کس ست ہے لیکن جزل ٹابو مشین کے مختلف گوشوں پر مصروف عمل تھا کہ

ا چانک اس کے کانوں میں بندر کی آواز ابھری اور وہ چونک کرعقب میں ویکھنے لگالیکن

د دسرے کیجے اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی بندر اب اس کی نگاہوں کے سامنے موجو د تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھالیکن اپنے بندر کو وہ

ا چھی طرح پیچانیا تھا میہ وہی بندر تھا اور نگاہ کے سامنے تھا۔ ٹابو خود بھی خوشی میں

بندروں کی طرح اچھنے لگالیکن اپنی اصل حیثیت میں واپس آنے والے بندر کو اس کی

یہ انجیل کو دناپند تھی وہ اب تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ اصلی حالت میں ہے یا نہیں اور اس کا موڈ مسلسل خراب تھا ٹابو نے اس کی جانب لیکتے ہوئے کہا۔
"او میری جان تُو نے میرے اس تجربے کو دوام بخشاہے میں تیرا یہ احسان بھی نہیں بھول سکتا۔"ٹابو بندر کے قریب پہنچا تو بندر نے ایک زور دار ہاتھ ٹابو کے منہ پر

رسید کردیا اور ٹابو چکر کھا کر گر پڑا۔ طاقت ور اور قوی ہیکل بندر شدید غصے میں آ اس سے پہلے اس نے ٹابو کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا لیکن بسرعال جانور تو جانو ہی ہو تا ہے۔ غالبا بندر کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اصلی حالت میر آگیاہے ٹابونے بندر کو ایک گالی دی اور قریب پڑا ہوالوہے کا ایک راڈ اٹھالیا۔

"تُوَّنْ مِحْمَدِ بِر مَلْهُ كَيابِ بِهُو تَيْ كَ "كم ازْكم ايك ہفتے كے لئے تجبے بستر ير لينز مو گا تُونے بے شک میرے تجربے کو کامیاب کرایا ہے۔"اس نے لوہ کی سلاخ بند ر کے دے ماری اور بندر الحچل کر پیچے ہٹ گیا وہ اس مثین کے قریب پہنچ گیا تھا جو جزل ٹابو نے زبروست محنت کے بعد تیار کی تھی اور اس مشین کے ذریعے وہ شعاعی حصار ختم ہوا تھا جو بندر کو اصل عالت میں لانے کا باعث بنا تھا مثین آن تھی اور اس کے حصار میں پچھ اکی چیزیں موجود تھیں جو نظرمیں آنے والی حیثیت اختیار کر گئی تھیں وہ نظر آنے گی تھیں۔ بندرنے اس مشین کے قریب پہنچ کراسے دونوں ہاتھوں سے ا ٹھایا اور اونچا بلند کردیا۔ جنرل ٹابو کتے میں رہ گیا تھا یہ بہت قیمتی مشین تھی اور بندر اس وقت شدید غصے میں' جنرل اپنا غصہ بھول گیا اور بندر کو سمجھانے اور جیکارنے لگا کیکن غصہ ور بندر نے وہ مثین اسے پھینک ماری مثین دیوار سے کمرائی اور ریزہ ریزہ ہو گئی ساتھ ہی جزل ٹابو کے حلق سے ایک چیخ نکل اور وہ دیوار سے جا نکا۔ اس خوف ناک بند ر نے اس کی بہت قیمتی محنت ضائع کردی تھی اور اس کے نتائج جزل ٹابو جانیا تھا کہ بہت تھین ہوں گے۔ وہ سکتے کے سے عالم میں ایک دیوار سے نکا ہوا ٹوٹی مثین کو دیکھ رہا تھا بندر خونخوار نگاہوں ہے اسے گھور تا رہااور اس کے بعد لیبارٹری کادروازه کھول کر باہر نکل گیا۔

## X ==== X ==== X

گیتی محرز دہ تھی اس کی آنکھوں کی نیندا ڈگئی تھی اور اس وقت بھی وہ اپنے بسر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ انسان بری عجیب و غریب کیفیتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بہت بڑے حالات سے گزری تھی وہ۔ ایک اچھی پڑو قار شخصیت کی مالک تھی وہ لیکن اس دنیا کے رہنے والوں نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اتنا برا بنادیا تھا اسے کہ وہ اپنے آپ کو لفظ برائی سے زیادہ برا سمجھنے گئی تھی اور نہ جانے اس کی زندگی کا گھناؤ تا سنر کب تک جاری رہتا اگر جزل ٹابو کا سمار ااسے حاصل نہ ہو جاتا۔ جزل ٹابو

عجیب وغریب شخصیت کا مالک تھا لیکن بعد میں اسے جنرل ٹابو کے بارے میں بھی اندازہ ہوگیا تھا کہ دنیانے اس کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا تھا اور وہ دنیا ہے بیزار اس دنیا کو ہی چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گیتی اس کے منصوبے سے منحرف نہیں تھی۔ سرحال اس کا اپنا ایک مزاج تھا۔ اس کے وجود میں ایک پیاس ایک تشنگی ایک دیوا تگی یل رہی تھی اور جب یہ دیوائل اسے حدے زیادہ بے قرار کردیتی تو اس کے پالے ہوئے نضے نضے سانپ اس کے وجود کے ان گوشوں کی تسکین کرتے جو اس کے لئے بڑے درد انگیز تھے لیکن پھرزندگی میں ایک اور تبدیلی زونماہوئی اور ٹاقب کی حیثیت سے ایک وجود اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ وہ تو اینے آپ کو انسانوں سے دور کی کوئی چیز سجھنے لگی تھی لیکن دو سری دنیاہے آنے والے نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ ایے آپ کو جتنا برا سمجھ رہی ہے اتنی بری ہے نہیں۔ اس دنیا میں رہنے والا کوئی انسان اے ایک اچھی حیثیت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بھی سوچتی تھی کہ یہ تا آشنا شخص دنیا کی اقدار ہے واقف نہیں ہے اور جب بھی مبھی اسے دنیا کا ادراک ہوا تو وہ اے نفرت کی نگاہ ہے دیکھے گا نفرت کرے گااور حقارت سے مسکرا کر دیکھے گااور کھے گا کہ کیتی کیا اب بھی تم اپنے آپ کو عورت سمجھتی ہو لیکن اس وقت تک جب تک اے ان حقیقوں کا ادر آک نہ ہو ایک سلاوا ہی سمی اور کیتی اس سے کافی مانوس ہو گئی لیکن رفتہ رفتہ اے نہ جانے کیوں سے احساس ہونے لگا کہ ٹاقب وہ نہیں ہے جو ظاہر مور باہے پھریوں مواکہ ایک رات ٹاقب نے کسی جذباتی کیفیت کاشکار موکراین آپ کواس کے سامنے کھول دیا اور یہ مخضروفت پہلے کی بات تھی ٹاقب نظرنہ آنے ا والی کیفیت میں مبتلا فرض سرانجام دے رہا تھا اور کیتی اس کے بارے میں تفصیل جانے کے لئے بے چین تھی تو ٹاقب نے اس سے کہا۔

"ہاں گیتی اب وہ وقت آگیا ہے کہ میں تہمارے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول
سکتا۔ گیتی میں کسی سیارے کاانسان نہیں ہوں میرا تعلق اسی زمین سے ہے اور تہمیں
اس کااندازہ ہوگیا ہے یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ گیتی میرا نام منور ہے اور
میں یماں کے بہت بڑے آوی فیروزالدین کا بیٹا ہوں۔ "پھراس کے بعد خاقب نے
میں یماں کے بہت بڑے آئی گاایک ایک رازاسے سونپ دیا اور گیتی نے اس سے
منور کی حیثیت سے اپنی زندگی کاایک ایک رازاسے سونپ دیا اور گیتی نے اس سے

" تم شاید یقین نه کرولیکن تمهارے بارے میں یہ سب کچھ میں پہلے ہی جان گئ

"كيتي مين نهيں جانبا كه ميري منزل كيا ہو گي ليكن اگر زندگي ميں بھي مجھے اپنے مشن سے فراغت ملی تو میں بقیہ زندگی تمهارے قدموں میں ڈال دوں گا اور تم ہے کہوں گا تیتی یہ ٹوٹا پھوٹا منور اب تمہارے سامنے ہے اس کے ساتھ جو سلوک تم جاہو کرو۔" کیتی نے فرط مسرت سے آ تکھیں بند کرلی تھیں اور اس وقت سے لے کراب تک وہ ان الفاظ کے تاثر میں ڈولی رہی تھی ذہن میں ہزاروں وسوے تھے۔ منور نے یہ الفاظ کمہ تو دیئے ہیں لیکن کیاوہ انہیں نبھابھی سکے گا۔ اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں تم تھی کہ اچانک ہی اے لیبارٹری میں ایک زور دار چھناکا سائی دیا اور وہ اچھل یڑی- پچھلے کچھ دنوں سے اس بات کا اندازہ تو اسے ممل طور سے ہوچکا تھا کہ جزل ٹابولیبارٹری میں کام کرتا رہتاہے اور اس سے پچھ ناراض ہے کیونکہ اس کام کے سلسلے میں اس نے حمیتی کو کوئی دعوت نہیں دی ہے لیکن بسرحال ٹابو کی پیاری شخصیت ہے وہ ا چھی طرح واتف تھی کچھ وفت ناراض ہونے کے بعد وہ خود بخود اسے منالے گااس سے پہلے بھی ایما ہو تا رہا تھا لیکن یہ چھنا کا س کروہ چو تک پڑی تھی۔ کمیں ٹابو کسی مشکل میں نہ ہو وہ برق رفناری سے دو ژتی ہوئی لیبارٹری میں داخل ہوگئ۔ تھو ڑے فاصلے یر اس نے ایک بندر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے یہ اندازہ ہوا تھا کہ بندر لیبارٹری سے ہی باہر نکلا ہے بھروہ لیبارٹری میں داخل ہوئی تواس نے جزل ٹابو کو ایک دیوارے نکے ہوئے کھڑے دیکھا۔

"کیا بات ہے جزل.....؟" اس نے سوال کیا اور جزل نے سمی ہوئی نگاہوں سے ٹوٹی ہوئی مشین کو دیکھا۔

"ارے یہ کیا ہوا یہ کیے ہوگیا؟" کیتی اس کے قریب پہنچ گئی اور جزل ٹابو کو جیسے ہوش آگیاوہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے چکرا تا ہواایک جگہ جاکر بیٹھ گیا۔

"سب کچھ تباہ ہو گیا گیتی بہت بزا نقصان ہو گیا لیکن اب یہ سمجھ لو کہ میں ان میں سے ایک ایک ایک ایک ایک ایک کو قتل کردوں گا میں'تم ویکھنا تو سمی سارے رابطے تو ڑویئے اس کمبنت نے۔"

"کیے رابطے؟"

" بي سي بت عظيم دريافت تقى ميرى اور بال ثاقب كو او دو وه اپنى صلى حيثيت ميل آگيا موگا- " صلى حيثيت ميل آگيا موگا- "

"كون" ثا تب؟" "بإل-"

"كيامطلب؟"

**☆----☆** 

حیدر زمان آندهی اور طوفان کی طرح فیرو ذالدین کی کوشی پر پنچاتھا۔ اس نے
اپنے ساتھ پولیس کی خاصی نفری اکشی کرلی تھی اور پھر اس نے آنتائی احتیاط کے
ساتھ پولیس کو چاروں طرف پھیلا دیا اور پھر خود ایک جگہ رک کر فقیر حیین سے
شرائسیٹر پر رابطہ قائم کیا۔ بات کی معمولی آدمی کی نہیں تھی بے شک منور کی وجہ سے
فیرو ذالدین کو بھی خاص بے عزتی برداشت کرتا پڑی تھی اور اعلیٰ طقوں میں اس بات
فیرو ذالدین کو بھی خاص بے عزتی برداشت کرتا پڑی تھی اور اعلیٰ طقوں میں اس بات
نیر بڑی گئھ چینی ہور ہی تھی کہ فیرو ذالدین کا اکلو تا بیٹا جے فیرو ذالدین نے انتائی اعلی
تعلیم دلوائی تھی ڈاکو اور قاتل ہے لیکن بات بیٹے کی تھی بلکہ آگر بیٹے کا باپ کوئی معمولی
تعلیم دلوائی تھی ڈاکو اور قاتل ہے لیکن بات بیٹے کی تھی بلکہ آگر بیٹے کا باپ کوئی معمولی
حیثیت کا مالک ہو تا تو پولیس یقینی طور پر اس کے ساتھ بھی برسلوکی کر کئی تھی لیکن
اب بھی فیرو ذالدین کی آئی ساکھ تھی کہ ایس پی حیدر زمان اس کی اجازت کے بغیر
کوشی کی تلاشی نہیں لے سکتا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوشی میں داخل ہو ایک بار
کوشی کی تلاشی نہیں نے سکتا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوشی میں داخل ہو ایک بار
کوشی کی تلاشی نہیں نے صورتِ عال کو کنفرم کرلیتا تھا۔ رابطہ قائم ہوجانے پر ایس پی حیدر
نیاں نہ نہا۔

" إن نقير حسين كيا كت تھ؟"

ہیں پیرس میں ہے۔" "سرابھی تک سب ٹھیک ہے وہ اندر موجود ہے۔" "گڈ خیال رکھنااور ایک ایک کمج مجھے آگاہ کرتے رہنا۔"

پھراس کے بعد حیدر زمان چار افراد کے ساتھ جو پوری طرح مسلم تھے اندر داخل ہوا اور بڑی احتیاط سے فقیر حسین تک پہنچا تاکہ صورتِ حال کا اندازہ منور کو نہ ہوسکے۔ فقیر حسین بھی اس سے آطا تھا اور نوشاب کے کمرے کی نشاندہی کردی تھی اس نے۔ اس لئے مسلح افراد کو انتائی احتیاط کے ساتھ اس کمرے کے اطراف میں پہنچادیا گیا پھر فیرو زالدین صاحب کو جگایا گیا جو اتنی رات کو پولیس آفیسر کو دیکھ کر پہلے تو جران ہوئے پھران کا چرہ غصے سے مرخ ہوگیا۔

"كويا اب نوبت يمال تك آئى ب انا ب حقيقت بنا ديا ب تم نے مجھے۔ يہ وقت آگيا ب جھے رب بولوكيے آنا ہوا؟"

"معافی چاہتا ہوں فیرد زالدین صاحب ہم نے تو آپ کے ساتھ ہر لحہ رعایت بر تی ہے لیکن پولیس کی ذمے داریوں کو تو آپ سجھتے ہیں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ منور اس وقت یمال موجود ہے۔"

"كمال سے اطلاع ملى ہے يہ آپ كو؟" فيرو زالدين غرا كر بولا۔

"آپ اس بات کو جانے دیجئے ہم اپنی ذمے داریاں بسرطال جس طرح بھی بن پڑتا ہے پوری کرتے ہیں آپ براہ کرم ہمارے معاطے میں رکاوٹ نہ ڈالئے تلاشی لینی ہے ہمیں۔"

"ایک بات سمجھ لیجئے ایس پی صاحب یہ میراگر ہے اور میرے گریں جس طرح
آپ داخل ہوئے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت سے نقصان پر داشت کرتا ہوں گے۔ "
جمجے یقین ہے کہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آپ پولیس کی مدد کریں گے
اور اسے دھمکیاں نہیں دیں گے۔ "حیدر زمان نے اپناا خلاق قائم رکھتے ہوئے کما اور
پھردیر کئے بغیر فیرو زالدین کو ساتھ لئے ہوئے نو شاب کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ فقیر
حسین کے بیان کے مطابق نوشاب کے کمرے میں روشن تھی اور خوش قسمتی سے
دروازہ بھی کھلا ہوا تھا چنانچہ وہ پوری ممارت کے ساتھ اندر داخل ہوگیانو شاب کے
مطاب آواز نکل گئی دروازے پر کانشیبل تعینات کردیے گئے۔ ویسے حیدر زمان نے
دیکھا تھا کہ نوشاب بے شک اس طرح بیٹی ہوئی تھی جیسے کی کے ساتھ بیٹی ہوئی ہو
لیکن آس پاس کوئی موجود نہیں تھا کمرے میں تیز روشنی تھی قرب وجوار کا ماحول بھی
بے حد صاف ستھرا اور شفاف تھا کمرے میں تیز روشنی تھی قرب وجوار کا ماحول بھی

سوائے اللہ اللہ کا نظیم اللہ کے چانچہ حدور زمان نے چنگی بجائی اور ایک مسلح کانٹیمل اللہ جاتھ کی جانب دو ژا دروازہ کھول کر اندر جھانکا لیکن وہاں بھی کوئی موجود نئیں تھا ایک لمحے کے حدور زمان کا چرا تر گیا تھا۔ ادھر نوشاب خوف ذدہ نگاہوں سے ایک ایک کو دکھ رہی تھی وہ ہے کی طرح کانپ رہی تھی بھروہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سید تھی کھڑی ہوگئی اس کی نگاہیں ان لوگوں پر جمی ہوئی تھیں تب فیرو زالدین نے کما۔ "جی ایس کی مصاحب۔" ایس پی حدور زمان نے نوشاب کو دیکھتے ہوئے کما۔ "جی ایس پی صاحب۔" ایس پی حدور زمان نے نوشاب کو دیکھتے ہوئے کما۔ "میں نوشاب اتنی رات گئے آپ کس سے گفتگو کر رہی تھیں؟"
"می وہ سے دو۔ اوہ ایس سے گفتگو کر رہی تھیں؟"

پھیرتے ہوئے کہا۔ "دیکھیے مس نوشاب ہمیں میہ بات معلوم ہو پھی ہے کہ منور آپ کے پاس موجود تھا کماں پوشیدہ کیا ہے آپ نے اے؟ ایک باعزت شہری کی حیثیت سے مجھے فوراً بتا

رہے۔ "مم .....میں وہ دراصل آپ کیا فضول بات کررہے ہیں۔ کہاں ہے منور آپ کو نظر نہیں آرہا کہاں ہے وہ؟" نوشاب نے جیسے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ میں میں میں اور ایس میں اور ایس میں ایس میں ایس کے کرچتے

اپ و هر سی اربا مان ہے دواب چاہتا ہوں حیدر زمان صاحب۔ " فیرو زالدین نے گر ہے ہوئے کما اور حید رزمان نے ایک بار پھر چاروں طرف نگاہیں دوٹرائیں ایک طرف ایک خوبصورت پردہ پڑا ہوا تھا کانشیبل اس پردے کے پیچے جھانک کرد کھے چکا تھا اور ویے بھی بڑی احمقانہ بات تھی نمایت ہی غیر محفوظ جگہ تھی بھلا وہاں کون چھنے کی ویسے بھی بڑی احمقانہ بات تھی نمایت ہی غیر محفوظ جگہ تھی بھلا وہاں کون چھنے کی کوشش کرے گالیکن بس ایس فی حیدر زمان نے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے اس پردے کو سرکایا اور اچانک ہی وہاں موجود لوگوں کے حلق سے آوازیں نکل گئیں۔ مور اس پردے کے پیچے موجود تھا وہ دیوار سے ٹکا مسکرار ہا تھا۔ حیدر زمان نے فوراً پہول نکال کراس پر تان لیا۔ فیرو زالدین نے بھی تجب سے نبیٹے کو دیکھا اور نوشاب پہول نکال کراس پر تان لیا۔ فیرو زالدین نے بھی تجب سے نبیٹے کو دیکھا اور نوشاب نے بول مالی کر ہاتھ ڈال دیا اور کانشیبل سے بولا۔ حیدر زمان نے فوراً ہی آگ بڑھ کرمنور کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا اور کانشیبل سے بولا۔ حیدر زمان نے فوراً ہی آگ بڑھ ٹی اور وہ چکرا کر گری تھی ایس فی سے نوشن بیدار ہوئے تھے۔ اس نے چونک کرایس فی کو دیکھا پھرا ہے ہاتھوں کو پھر

اپنے بدن کو چھوکر دیکھنے لگا اور پھھ لیحے کے لئے اس کے چبرے پر مردنی چھا گئی تھی ادھر فیرو زالدین بھی آئیھیں پھاڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نوشاب کو سنبھال کرصوفے پر لٹا دیا گیا۔ فیرو زالدین اس کے پاس پہنچ گئے تب ایس پی حیدر زمان نے خلک لیجے میں کما۔

"معاف جیجے گافیرو زالدین صاحب ایک ڈاکو کو اور ایک قاتل کو پوشیدہ رکھنا بھی ایک جرم ہے کم حیثیت نہیں رکھنا آپ ایسا بیجے گاکہ کل صبح پولیس اشیشن پنج جائے آپ کے ساتھ بس اتی رعایت ہی کی جائے گاکہ کل صبح پولیس اشیشن پنج جائے گاکہ کل صبح پولیس اسی دی جائے گی لیکن آپ مسلسل پولیس کو دھوکا دیتے رہے ہیں...... اے اچھی طرح جکڑلو اور لے چلو۔ "ایس پی حیور زمان طرم کے برآمہ ہوجانے کے بعد شیر ہوگیا تھا اور فیرو زالدین کے پاس کھنے کو اب پچھ نہیں تھا۔ منور کو پوری طرح جکڑلیا گیا اور کا شیبل اے دھے دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ تھو ڈی دیر کے بعد اے پولیس جیپ میں بھاکر پولیس ہیڈکوارٹر لے جایا جارہا تھا۔

#### Δ=====Δ=====Δ

ڈاکو منور گرفتار ہوگیا تھا۔ اخبارات اس کے لئے طرح طرح کی کمانیاں تراش رہے تھے۔ کچھ تھوڑے سے معاملات جزل ٹابو کے سامنے بھی آئے تھے 'اور چالاک محافیوں نے جزل ٹابو کی پُراسرار شخصیت کو منظرِعام پر لاکر کچھ کمانیاں تراشیں تھیں ' لیکن بسرحال لوگ اس وبائی بیجان کے سلسلے میں جزل ٹابو کی خدمات کو شیں بھولے تھے اور اخبارات ذرا مخاط رہے تھے۔

پھر کی پیشوں کے بعد منور کے بیان کی باری آئی' اس سے پہلے اس نے خود پر
لگائے ہوئے الزامات کو تشلیم کیا تھا اور ڈاکہ زنی کی ان تمام وار داتوں کا اعتراف کیا تھا
جو اس نے کی تھیں' لیکن اس نے گلاب بھائی کے قتل کو تشلیم نہیں کیا تھا جبکہ وکیل
سرکار اور گلاب بھائی کے بیٹے گلزار کی طرف سے کئے گئے وکیوں کے پورے پینل
نے ہزار دلاکل کے ساتھ منور کو گلاب سیٹھ کا قاتل قرار دیا تھا اور اس سلسلے میں بھی
منور کی پوزیشن بالکل کمزور تھی' کمرہ عدالت میں جزل ٹابو' کیتی' فیروز الدین نوشاب
وغیرہ سب موجود تھے۔ عدالت کے عظم پر منور نے مسکراتے ہوئے انداز میں کھا۔
"میں اس وقت اپنے آپ کو نہ تو زندہ جاوید کرنے کی کو شش کررہا ہوں نہ ہی

ایک محبِ وطن کی حیثیت سے اپنے نام کی شهرت جا بتا ہوں 'میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے وطن کی آبادی میں دوفیعدے زیادہ نوجوان ایسے نہیں ہیں جنہیں وطن سے عشق نہ ہو جو میری طرح ابل وطن کے لئے زندگی کا برلحہ قربان نہ کردینا جاہتے ہوں۔ وہ دو فصد جواس سلطے میں باقی رہ جاتے ہیں' حالات سے مجبور اور جذبات کے ہاتھوں بھلے ہوئے وہ نوجوان ہیں'جو اپنے مسائل سے اس قدر بددل ہو چکے ہیں کہ انہیں خود اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے اور جو اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں وہ بسرحال باتی چیزوں سے دور ہی رہ کر بات کرتے ہیں 'آپ لوگ چاہیں تو اسے میری خوش فنی كه كت بي لين مين اى خوش فنى مين زنده مون- بسرحال ميرك والدن جم بمترین سرماید صرف کر کے دیار غیریں تعلیم دلائی میں نے اہلِ بورپ کو دیکھا اُن کے ا پنے مشاغل ہیں اپنے افکار ہیں' اپنے خیالات ہیں۔ میں نے ان سے اپناموازند کیاتو مجھے یہ احساس ہوا کہ و قار وطن کو قائم رکھنے کے لئے وطن کی یادوں کو دل سے لگائے ر کھنا بردا ضروری ہوتا ہے اور خصوصاً جب بات غیروں کے درمیان ہو .....اور میں نے وہاں اپنے آپ کو اپنے وطن کے ایک خادم کی حیثیت سے زندہ رکھا..... میرے والد نے میرے لئے ایک شاندار کلینک بنایا اور جھ سے یہ آر زوئیں وابستہ کرلیں کہ وطن واپس آنے کے بعد میں نہ صرف ایک قابلِ ڈاکٹر کی حیثیت سے منظر عام پر ابھروں گا بلکہ میرا کلینک سونے کی کان ثابت ہوگا۔ آپ لوگ خود سوچے ارے سونا توسونے کی کان سے نکالا جا تا ہے ہم کو کلے کی کان میں سونا تلاش کیسے کر سکتے ہیں ' میرے وطن کے مسکتے ہوئے لوگ سونے کی کان تو نہیں ہیں۔ ان کے پاس تو دو وقت کی روثی بھی یوری نہیں ہے ' دارالامان ' اسپتال ' سے ساری چیزیں میں نے جس جس طرح بن برا تعمر كراكي ليكن ان كے لئے فنڈ ز چاہے تھے ، يسلے ميں نے يہ فنڈ ز ہرابل ول سے اسکے 'نام و نمود کے رکھوالوں نے میری تھوڑی بہت مدد کی 'لیکن یہ تھوڑی بت مدومیرے مسائل پورے نہیں کرتی تھی' چنانچہ میں نے اپنے وسائل بوھائے' جوہاتھ ویے میں گریز کررہے تھے ان سے چھینا شروع کردیا اور بسرحال یہ کام میں نے کیا ہے اور آج پھر آپ لوگوں کے سامنے سے بات فہرا رہا ہوں کہ سیٹھ گلاب کو میں نے قل نمیں کیا۔ میں توایک نتھے سے کیڑے کو بھی زندگی دینے کا خواہش مند ہوں اور اپنے ساتھ جتنی بھی آوازیں شامل ہو کیں ان کی عزت کر تا ہوں اور ان کی قدر

کرتا ہوں' میری آر زو بھی ہی رہی ہے کہ زندگی سے موت کی طرف جانے والے کی بھی شخص کو زندگی کے پچھ سانس اور بخش دوں اگر میرے بس میں ہو ......... میں زندگی لینے والوں میں سے نہیں ہوں' لیکن اگر قانون چاہتا ہے کہ ایک ڈاکو کے بجھے قاتل بھی قرار دے تو بسرحال قانون کے محافظ بھی میرے وطن کے لوگ بین' اگر انہیں ایک چھوٹی می خوشی مل جائے تو جھے اعتراض نہیں ہے۔ جج صاحب اور وکیل صاحب آپ اگر میری زبان سے یہ کملوانا چاہتے ہیں کہ میں گلاب سیٹھ کا قاتل ہوں تو میں آپ لوگوں کی خوشی کی خاطریہ جھوٹا قرار کے لیتا ہوں کہ میں گلاب سیٹھ کا قاتل ہوں تو میں آپ لوگوں کی خوشی کی خاطریہ جھوٹا اقرار کے لیتا ہوں کہ میں گلاب

سیٹھ کا قاتل ہوں' آپ اپنی سزامیں کچھ اور اضافہ کر لیجئے۔"
سیائی چروں پر بولتی ہے اور منور کے چرے پر بھی سی بول رہا تھا لیکن اس کے خالف اس کی زندگی چین لینا چاہتے تھے اور اس کے لئے انہوں نے مناسب بند وبست کرر کھا تھا چنانچہ میہ سسکتا ہے جھوٹ بن کر خاموش ہوگیا اور آخر کار منور کو سزائے موت سنادی گئی۔

# X=====X====X

جیل کے حکام منور کو لے کر پھانی گھاٹ پہنچ گئے 'سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا' عدالت کے فیصلے کے بعد فیرو زالدین صاحب نے جو پچھ وہ کر سکتے تھے کیا تھا' اپنی دولت کا ایک ایک روہیے خرچ کرنے پر تل گئے تھے 'لیکن میر مقابل وہ لوگ تھے جنہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور منور کے ہاتھوں شدید نقصانات اٹھائے پڑے تھے' ان کی قو تیں الگ کام کررہی تھیں' چنانچہ ہر کوشش ناکام ہوگئ' ساری اپلیس مسترد ہوگئیں اور آ خرکار اس کے لئے سزائے موت کادن مقرر کردیا گیا۔

ادھر جزل ٹابو اور سیمتی نے بالکل خاموشی اختیار کرلی تھی۔ ہاں منور کی سزائے موت سے پہلے 'صرف دو دن پہلے 'اچانک ہی نوشاب اپنے کمرے سے غائب ہو گئی اور فیروز الدین بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بسرحال منور کو فیروز الدین اور اپنی مال سے ملادیا گیا تھا۔ بڑا مطمئن اور مسرور تھاوہ اور اس نے مسکراتے ہوئے کی کما تھا۔

" تنیں ماں اور میرے معزز باپ ' تمهاری یه دنیا مجھے بالکل اچھی نمیں گی۔ یہاں سکتی ہوئی انسانیت کے لئے کوئی عمل کرنے والا مجرم قرار پاتا ہے۔ ان سب کو زندگی بخش دو 'میرے جیسا مجرم ایک بھی نہیں پیدا ہوگا' اپنے ساج کو بدل دو اپنی

پالیسیاں تبدیل کردو' بہت کچھ ہے ہمارے پاس' سب ٹھیک ہوجائے گا۔ میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا بس میں ٹھیک تھاجو میں نے کیا اور میں اس پر نادم نہیں ہوں.........." اور اس کے بعد وہ تختیہ دار کی جانب چل دیا۔

لیکن پھر دنیا کی تاریخ کاایک عجیب واقعہ رُونما ہوا۔ جیل کے حکام نے یہ ساری تفصیلات بتائی تھیں اور تمام لوگوں نے اس کی گواہی دی تھی لیکن محافی اور اخبار ات یمی کتے رہے تھے کہ اس کے پس مظرمیں کوئی اور ہی سازش ہے اور پیر کمانی حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہوا بوں تھا کہ منور کو تختہ دار تک پہنچا دیا گیاتھا اور گھڑی کی سوئیاں اس کی موت کی جانب بڑھ رہی تھیں کہ اچانک ہی اس سے چند گز کے فاصلے پر تین افراد نمودار ہوئے۔ یول محسوس ہوا جیسے وہ زمین سے آگے ہول یا آسان سے نیکے ہوں' ان میں ایک جزل ٹابو تھا' دو سری اس کی اسٹنٹ کیتی اور تیسری منور کی بمن نوشاب۔ وہ بالکل ہی اچانک وہاں نمو دار ہوئے تھے اور جیل کے حکام انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ پھر جزل ٹابو نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک بڑا اور چوڑا سا لانچر نما آلہ منور کی جانب سیدهاکیا۔ آلے سے ایک شعاع نکلی اور منور اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ پھر جیل کے حکام نے سائرن بجادیے لیکن منور کے ساتھ ساتھ ہی وہ تینوں افراد بھی غائب ہو گئے اور اس کے بعد جو ردِ عمل ہوسکیا تھا وہی ہوا۔ بعد میں اعلیٰ حکام نے ایک بہت بری نفری جزل ٹابو کی قلعے نما عمارت کی جانب روانہ کی اور اے چاروں طرف سے کھیرلیا گیا ..... لین عمارت کے اندر و هاکے مونے شروع ہو گئے اور محاصرہ کرنے والوں کو وہاں سے پیچے ہٹنا بڑا کیونکہ آگ کے گولے اینوں اور پھروں کے ساتھ فضامیں پرواز کرنے گئے تھے ان کا رخ آسان کی جانب تھا۔ ساری دیواریں مسار ہورہی تھیں بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے زلزلے کی سی كيفيت پيدا موعمى اور جزل نابوكي وه مملكت زمين بوس موعمى-

پھر ایک آفیسر حدر زمان نے اخبار کو بتایا کہ اسے اپنے وفتر میں ایک میلی فون موصول ہوا جو میں ایک میلی فون موصول ہوا جو میں اس نے ساتھا اور یہ آواز منور بی کی تھی۔ منور نے کہا کہ اس کے ماں باپ کو تسلی دے دی جائے 'زمین کا یہ گوشہ ان لوگوں کے لئے قابلِ رہائش نہیں تھا چنانچہ جزل ٹابو نے آخر کار ایک ایسا سیارہ وریافت کرلیا جمال ہم لوگ جارہے ہیں لیکن جزل ٹابو کا ایک پیغام ہے میرے وطن کے عوام کے لئے کہ وہ 'میں 'کیتی اور لیکن جزل ٹابو کا ایک پیغام ہے میرے وطن کے عوام کے لئے کہ وہ 'میں 'کیتی اور

🖚 كالى طاقتوں اور روحاني طاقتوں كاخوفناك مكراؤ-

◄ پراسرار مورتی کے حصول کے لئے رو تکٹے کھرے کردینے والی داستان۔

◄ حسرت اور استعجاب میں لیٹی ہوئی دہشتناک کمانی-

البيخ بأكريا قريبي بكسال سے طلب فرمائيں

نائر 20- مرز ارک اردو بازار لاتور – برن 17247414 اماکت 20- مرز تروز کارور کارور کارور کارور کارور کارور تروز کارور کارور کارور کارور کارور کارور تروز کارور نوشاب ان سے عافل نہیں رہیں گے اور اگر وقت نے ہمیں موقع دیا تو ہم خلایں بیٹھ کر بھی زمین کے اس گوشے کے لئے اپی مقدور بھر کوششیں کریں گے قدرت کی بخشی ہوئی سانسوں کی مملت کے ساتھ۔

اور بیہ کمانی کافی دن تک اخبارات کاموضوع بنی رہی تھی'اور اسے صرف ایک فکش قرار دیا گیا تھا'لیکن پیانہیں حقیقت اور افسانوں میں کیا فرق ہے بیہ تو اہلِ دانش ہی جامیں۔

☆==== ختم شد==== ☆